Checked 1964

سِللهِ مطبؤعات الخبن ترقی اُرُدوْد (بند) ع<u>ه ۱</u> السل لسل اورسلط

[تاریخ اورسیاسیات میں نسل کا تصور]

از

300

بی- اے آئرز (لندن) اُشادا بگریزی عامعه عنما نیبر حیدر آما و (دکن)

شاليحكرده

الخمن ترقی اُرُدو (بند)، ولی

£ 19M

نسلی امتیاز کی ابتدا نسلی امنیاز کے نظریے اور پرویا گنالا وستى اقوام بي جادو كاتفتور، جادوگرى اور مالغت، جا دوگرول اتا ه كاعروج، جادوگرنى اور الوكيت كانغلق، جادوگر بادشاه ، فرم باور جا دوگریجاری ، حادوگر بادشا هول اور بچار بول بین تعاون اور اینا اقتدار بر فرار رکھنے کی کوشش ، دبیتا ہونے کے دعوے۔ حادوگر بادشاه دین سمجها جاتا تها،نسل کاتفتور بیشر یا بمل رحکومت پدری ۵ تا ۹ نظریے کے ساتھ آیا، بادشاہ دبوتا اورساتھ ہی دبوتا کی اولا دسمجھا حبا باتھا، باب ير فخر، بادنناه اوررعاياي ايك فرضى فن الفطرى فرق، بادنناه کے میں خداِ وندی کی ابتدا، دیوتا کی اولا دہونے کا باُدشاہ کے ساتھ ساتفر حكمران طبقے كو كھى دعوىٰ ،إس طرح دوساجى طبقوں كا ارتقا،اونجِي ذات اور نبجي ذات -

"جنگو ون کا آمد، إن کی متمدن ذرعی مالک برحکومت اور او تا ۱۲ بسااوقات نسلی امنیاز قایم ربطه کی کوشش مرگزاس کوشش بی علی طور ر کھی کامیابی نہیں ہوگ۔ نس کاامتیاز جواب کف فرق الفطری تقاا ورایک بی قوم کی اور تاسی اور کی اور تی الفطری تقا ورایک بی اور تی الفظری اور تی اور دؤسرا باب ذات بات اور خاصان خدا نسلوں کی تقییم کے معیار، رنگ کا معیار، بال اور بالوں کے ہمآنا ۲۹ رنگ کا معیار، آنگ کا معیار، آنگھوں کی وضع، قد، سرکی وضع، ناک کی وعنع، نفسیاتی معبار، نوان کے دومعبار، خون کے معبارک متعلق ال طين اور جولين مكسلے كى دائيں ، زبان كامعبار۔ 

اورنسلىبى كوئى تعلق تہيں "آريائىنسل"كے نظسيے كى "مارىج ، كور دوا، سرولیم بونس، لفظ"ار یا"کے معنی، شلے کل برا دران ، راسک ، رگرم، ہم بولٹ اور شلائی مشر، بیون سن ممکیں مل ممکیں بلریخ نووا بنی غلطبول کی دور شور سے تر دید کی ، کوبی تو اور کوزی نا ، کاریا بی سنل کا نظر بہ ناروك نظريه بياضم بوكبا.

قدیم ہندستان بی مسیاسی مقاصد کے سےنسل کے نظریے ، ابہ تا ، م ذات پات کی تقتیم میں نسل کا تصور، طرا دیلی مدّن کی قدا مت اوراُس كاانراريا بي لولنے والى فوموں پر، برسمن طبنفه بھي غالباً انبلابي ورا وباری نقا، شردع منشروع بین جنگور جهنزی طبقه برسمنون سسه زیاده ممتاز ہوگالیکن ہندستان کی سخت آب وہوانے ندسب کو پہلی عبكه دى ، ورا ديري سوسائطي بيتقسيم عل ليكن محف استقسيم عمل كو دات یات کی بنیاد بہنیں قرار دیا جاسکتا، آدیا ی بوسنے والون بی شرت شردع بين فات پات كى نفرىق تہيں تھى ، اس تفريق كا نعلق " رنگ" سے تفظ وارنا' کی اہمیت ، بیرنظریہ کہ ذات بات کے احول آس کیے فایم کیے گئے کہ فاتحبن رنگ کو معیار بنا کے اپنے آب کومفتوحین سے الگ اور متازر کھیں، اس نظریے کی خامیاں، ذات یات کے معم كااصلى صل، أربائي بولنے والے ورا وبرلوں سے ان كا مذرب اور تمدّن سيكيم سيك ففه اوران سيسلى انتلاط كے بعد الحفير اپنى زبان سکھا ملے تھے ، محص وادی گنکا کی سلطنت کے بقا کے لیے افھوں نے ڈات بات كة تمدّن كي بنياد ولالي اس كامقصد عنوب كيمقابلاً سياه فام بانندول كوروكنالقاً

ذات بات كامعاشى اورمعاشرتى نظام،اس كى توجييم مذهب اور مسّلة نناسخ كے ذريعے ذات يات كے امتيازيں برسم نوں اور هيراي<sup>ن</sup> كا فايده، ولين طبقه كاموازينه موجوره البيكلوانطين طبقه سے، يونفي ذات شدرول کے لیے عدم مراوات ، ذات بات کے طبقے کی معاشی تاویل، معاشی حدِّ فاصل رفته رفته وفته عن من اورمعا شرتی بن کے رو گئی۔ رمم) بہوری ، بہو دیوں کی نسل بھی تہیں خالص مہنیں رہی ، بہو دی اقدا کے اجزائے ترکیبی، اسیری باب کا درِعل، توربیت کی تر تیب اور "خاصان خلا" ہونے کا دعویٰ ، ہیو دبوں کی علبجد کی بہند کی وجہسے ان سے اورسب کانعصب، قرون وسطی بین ان سے مذاہی نعصب، اس مذبهی تعصّب بس سلی رنگ، جدید بورب اور خصوصاً جرمنی بس ببوديون سينسى نظريون كى بنايرتعصب. شهنشا ميت كى دوتسيس. جاذب سشهنشا بهيت اور ما ١٩٥٥ علىحدگى بيندستېنشا بهيت لمين ان دونون قتىم كى شېنشا بهينون كے

درميان كوئي قطعي حذ فاصل تهيس -

بابل کا عبد ذری ، سادگون نانی اور بخت نصر کے زمانے میں فاتح التوريون ادرمفتوح ابل بابل بن مساوات، بابل بين سلطنت کے تمام حقوں کے دبیتاؤں کے مندر، بابل کے بجار ایوں کی نارامنی اوركسرى كونسخر بابل كى دعوت، دارائة اقل كى سلطنت ،كسرى اوراس کے بعد وارائے اول نے ماذب شہنٹا ہمیت کا تفتور فتوں ابل بابل سيسكها، دارا مح اول كى عظيم الثان سلطنت كى بنياد جاذب سنهنشا هبيت اوزمفتوح اقوام سيصمسا وأت اور روا وارى كے نقلقات برا سكندر اعظم نے ارسطوكي تلفين كى بروا منبى كى، جا ذشتنشا سبت ام ١٥١٩ کاسبن ابنے بینبروا برانبوں سے سیکھا ،مشرق اور مغرب کے تمدون می دبط صنبط، سكندركى سلطنت كى بنياد بنى اذع انسان کی مساوات کے نظریے یر، سکندرکے زمانے بین نسلی انتقلاط، یونان اورنسي انخيلاط به رومة الكبرى ، سكندراور بيزنان كي جانشيني ، شروع شروع بين اهه ناه، روماکی حکومت علبحار گی بیندهشبنشا هبیت کی حامی رہی .لیکن هبرمت جلا محکوم اقوام کو حقوق شهر سبت س گئے روماکی قبیصر بیت کا دار و مرار حاکم اور محکوم اقوام کی باسمی نوش اعتقادی اور خوش مزاجی بر رومة الكبرى كے سباہى اور مسردار سرملك اور قوم كا فراد تھے، تنہروں

كو حكومت خوراختباري، روما كا قانون سمركيرا ورجامع نقا، غلامي اورساسيات بي كوتى تعلق مد تفا، غلام محص خابكى مليت إو تا تفا، اورغلامکسی بھی نسل پاکسی بھی رنگ کا 'ہوسکنا تھا، ہبیت سے غلام الله ويوكي شهر لول كا در حبر حاصل كريليته عقر بسيام يم ين كا را كا لا كاسب كومساوات كادرج عطاكرنا، رومة الكبرى كي روايات براسلامي اورىبدىدلاطىبى شهنشا سىتوں كى بنيا د\_ اسلامی شهنشا بهیتین ،عرب بین فرقه بندی ا ورنسلی اور قبلیرداری ۵، تا ۵ امتباز،اس نسى امتيازى منهب اسلام نے خالفت كى ،ا بران كى ساسانی سلطینت کی جاذب شہنشا ہمیت اور بازنطینی روی جازشین ہے۔ کے انزات اسلامی شہنشا ہمیت پر، اس کے علاوہ نود مذہب باسلام یں مساوات اور تیلی انقلاط کی حابیت ، اہل کتاب سے تنادی کی اجازت، حضرت عُمُّرا دراُن کے بعد ہی اُمبّہ کے دور میں عوب اور موالى بي سياسي اور قانوني امتياز ، عُمُّ بن عبد العزيزية إس تفريق کو مطایا ، ہمسیانیہ میں نشلی لرائیوں کے بعد شدید نسلی انقلاط، اسلامی شہنشا ہیت اور ذقی ،اسلام اور غلامی، غلاموں کے ساتھ غير معمولي به وا داري ، غلامي نسل كي يا بند منهي تقي ، غلام سردارا وم با دست ه، عهرِ بني عباس مين التقلاط ، عهدِ بني عبَّاس مِن تجارت، ذممیون مسے مساوات کا سلوک، مذہبی تشد د کا فقدان، بهندستان کی تاریخ بین اسلامی دور، رواداری اور شلی ۱ ور کمتر نی

اختلاط اکبر کے زمانے میں نسلی اختلاط ، اور ٹک زبیب کے زمانے میں معاشي هنره ربایت کی بنا پرسخنت درّ عمل لیکبن مجموعی طور پراسلامی لطنتو ين رئيك ونون كي متيازات كي شريد ترين محالفت ـ و کھا اب سفيذأ دمى كابوجھ سوطھویں صدی کے سفر ناموں میں اپنی ہی قوم کی سنایش، اون ایا دریا فتوں کا اورا بتدائی فتوحات کا دؤر، تجارتی نظریتہ زر، اِسُ کے بعدا زا د سخارت کے نظریے کی مقبولیت ، نوا با دبات کی تلاش منعنی انقلاب کے بعدے باناروں، نئی تجارت کا ہوں کی عزورت، فام اشیا کی حزورت، فاحنل سرمایی کامسئله، سرماییر دارایه نو آبا دیا تی شبنشان کی ابتدا،" وطنیت" اور پچر" قومبیت" یا" قوم پرستی " کا نیاتخیّل ،اسخیّبل كانسل كے نظر بول سي نعلق، أنبيوبل مدى بي شهنشا ہيت کے لیے نئی دؤٹر، دنیا کی تقتیم۔ الدرب كي معاشي سرماييد دارامن شهنشا مبيت، بروياً لنظر اس ١٠٠١م١٠٠

اورب کی معاشی سرمایی دا دامه شهنشا مهبت ، بروباکنگار اس شهنشا مهبت کے هامی ، سرمایه دار بری ا در بحری انسه، سیاس ، مشنری ، اکثر بہت کو مهم خیال بنا نے کے لیے بر وباکنڈ ا، بر دبیکیٹر کے طریقے

یا قوم برستی کا احساس ولانا، "نسل"کے نظریے بھبلانا وعیرہ۔ "سفيدآدي كے بوجه كانظرير"، "نسل" اور" تمرّن "كو يكياكرديا مايا، گیا ۱۰علیٰ نسلوں کا فرعت ہے کہ لیست تر نسلوں کو نہذ بیب سکھائیں، <u>ایسے</u> نظریے فرانس اور جرمنی ہیں، انگلستان کا شاع کمینگ، غیرمتمرّن اقوام کے طبعاً اور فطرة بست ہوئے کا نظریہ ، سفیداً دمی کا بوجم المقانے کے سیے سفیدا قوام کی رفابت۔ سن کے نظریے، ان کی یا کی شمیں، (۱) نمبی نظریہ (۲) سفیدرنگ ا، اتا ا نسل کا نظریہ (۳) اُرہائی نسل کا نظریہ (۷) اوروپین ہوسنے کا نظریہ ره ، اروك نسل كانظريد نسل کے مشلے کی تخفین، علم الانسان کی تحقیقات، نیاز دکھال ۱۱۹۲۱ كا أوى ، قديم ترين أوى كى اور الواع ، موجوده بنى لوبع السان يا انسان عافل اس کے ارتقا اور اس کا اصلی وطن ، انسان عافل کا اصلی وطن بورسیا نہیں تھا، بورسیاکے باست دوں کی تبن گرو بول مین نقسیم :-(۱) " بجیرهٔ روم کا گروه" (۲) شمالی یا "نارژک" گروه (۳) "پورلیتنیائ" یا " اکپی" گروه ، اِن گروه بی زمانهٔ ماقبل اریخ سے مسلس نسلی اختلاط ،کوئی گردہ خالص کہلس ۔

سفیدنسل کی برتری کے مفروضات کی بنیاد دونظر بوں برا۔ ۱۲۴ تا ۱۲۲ (۱) یورپی نسل سب سے برتر ہوا وراس کیے پیایا ہوتی ہو کہ سب پر حکومت کرے ۔ ۲۷ کیلی انتظاما اس لیے نسرقا تل ہم نے اِن نظر یوں ک<sup>ی ارپی</sup>ج بلومن باخ اور قاف والى"نسل كى اصلاح، أدارون كے نظر يوں كو توڑم وڑ کے اور کھی نظریے، گابی اذ اور اُریا ی نسل کی برنری کانصوط لا يوز اور بينظريه كم أرباعي اور ناروك نسل ايك مي، كوزي نا، ہوسٹن اسٹوارٹ جمیرلین عرمنی کے لیے نادوک شل کے نظریے کی میاسی اہمیت، امرکی اوراس نظرے کی اہمیت، میدلین گرا نمط کے دلحبیب نظریے اوراُس کا ماریخ کی متی میدکرنا ، لوفقاری اسٹوڈارڈ کی کنابیں ۔ اس کی ایک کتاب براجالی نظریه، جدید سائنس کی دریافت إن نام نظر بوں کوغلطا وریے بنیاد ٹا ہت کرنی ہو ، کیا دوغلے طبقے دافعتاً ،آص سوتے ہیں ؟ تاریخ نار دک نسل کی برتری تسلیم نہیں کرتی ، ایک اخلا في سوال -الحالاا رومنذالكبرى كى روابات

البيين ، فرانس ، كرِنكال اور اطالبه كى شهنشا بهيتون في رونترالكبرى المساتا ١٣٩١

کی شہنشا ہی روایات کو یا تی رکھا ، اِن ملکوں کانتلق اسلامی ممالک سے نواً با دیون میں ان ممالک کا جا ذیا مذنظام، معاشی نظام کا دار و مرار على ركى بيندى يرمنين انسلى اختلاط زياوه مُرانهني سمحها جانا -س الذي شبخشا بهي نتي دنيابين، عارضي عليه گي ليندي كي بعد (١٣١١) ا مرکیهیں ہمسیالو بور کی حاذب شہنشا ہی ، حزبی ا مرکیہ برنسلی اختلاطا ہسیانیر کی جاؤب سہنشا ہی برسل کے نظریوں کے مامیوں کے اعتزا هنانت مِرْتِكَالَ كَى حِادْبِ شَهِنشا ہى اور آبا دى بير نسلى اختلاط <sub>-</sub> אין לי פיין فرانس کی دونوآبادیاتی شهنشامهیان، بهلی شهنشاسی ا مریبه مین اور اوسواناس اس کے خاتمے کے بعد دوسری شالی افریقرا ور دنیا کے دوسرے حقوں بیں ، نوا دبوں بیں فرانسیسیوں کا روا دارامہ برناؤ، محکوم اقوام سے انسانبت اور ایک حد تک مساوات کا برتاؤ، لزا با دیوں کے اللّہ ن کا فرانس کے تندن پراش اسمندر باد کا فرانس مفبوعنات كوفرانس كابزولانيفك بناكى كوشش، حكومت عودا ختياري يا دومينين كادرجروين كے فرانسيسى قايل بنيں مفنو ضات كے نما بنارے فرانسيى بارلیان ہیں ، چند خصوصیات (مثلاً تعلیم وعیرہ) ماصل کرنے کے بعد محکوم مک کے رسبی بانشارے کو فرانسیسی ملکی حقوق مل سکتے ہیں ، فرانس

کی حا ذب سفنشا ہی کے معاشی اورسیاسی و جوہ (0) اطالوی الوکیت، اطالیه می مشروع سے غیرمعمولی نسلی انتظاط، ۱۲۸۱۱۲۳ انميوس عدى مين اطالوي قومي استحاد ، متحد ملك بنتخ بهي أطاليه نواً با دیوں کی گھوڑ دوڑ ہیں شریک بوا، کرسی کی کوشش اورجنگ صبن رساده مليم ين اطالولون كى شكست، طرالبس كاالحاق، بهلي جنگ عظیم کے بعد اطالوی شہنشا ہی کا دوسرا دؤر، فاشسطی پر دگرام یں علیحد گی نسپند شهنشا ہی ہے زور منہیں دیا گیا، فاشسطی شہنشا ہی طالبل بین اور رومترالکبری کو دوباره زنده کرسنے کا خواب، فتح حبش، فاشطی شہنشا ہی کے اصول پر نانسی شہنشا ہی کے تصورات کا اِزر اورنسلی تعصّبات کا فرورغ ، بجرنجی اطابوی فاشسطیت اورچژن اُسْراکی قرمیت میں بنیا دی فرق یہ ہوکہ ایک کی بنیاد قوم پرستی پرہم دوسری کی نسل پرستی پر، دوم برلن محور پر دومسری جنگ عظیم کی فرمردادی عامد ہوتی ہی۔ المحالات عليمدكي بيناشهنشاسي شالی پورپ کے مالک پر دومت الکبری کی جاذب شہنشا ہی کا اثر 10 انا ، 10

| صفي     |                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | تنهیں ہتوا، اِن شہنشا ہمیوں بیں نسلی امتیازا ورعلیحد گی بسندی ۔                                                                                |
| , ab    | (p)                                                                                                                                            |
| 14.610. |                                                                                                                                                |
|         | اریخی نقطهٔ نظرسیے بھی برطانوی سلطنت کبھی علیجا گی بیندی اور<br>کی شدہ                                                                         |
|         | کبهی حبا ذرب شهرنشایسی کی حامی رہی، اِسسکا حیتیان اور و بلز ہیں                                                                                |
|         | حباوب شبهنشابهی آیرستان کا مسئله مختلف نقا، امریکه بین برطالوی شهنشان                                                                          |
|         | امري هنگ آزادي اوراس كاستي، طومبنين ، آسٹريليا ، نيوزي لبند،                                                                                   |
|         | جنوبی افریقه اور رنگ کامسکه، دومینین اور سندستانی، انگلستان بی                                                                                 |
|         | نسلی امنیاز کا د جحان بھی ہوا وراس کا شد میدر دعل بھی ، امگلشان کی                                                                             |
|         | سياسيات بن عنش مين كي حيثيت، لاسلكي كالتبصره ، الكلسنان كي                                                                                     |
|         | ازا دخیال اور مزدؤر جاعتیں جاذب شہنشا ہی اور روا داری کی                                                                                       |
|         | حامی بیریا۔                                                                                                                                    |
|         | (٣)                                                                                                                                            |
| 14mbil4 | ولبندیزی شهنشایی، اس کی تاریخ ، مشروع مشروع بین محکوموں .                                                                                      |
|         | پرمظالم، "کلچرسط" اورسمه ماری بین اس کاانساد، بیگاراورجری                                                                                      |
|         | مزدوري كا قالون، إلىيند بين اصلاحات كا دؤر، ولنديزي لؤاباديون                                                                                  |
|         | کی موجوده ملیمی اور سیاسی هالت اور حیثیت ۔                                                                                                     |
|         | (%)                                                                                                                                            |
|         | امري الوكبيت، حمالك منخده امريكه بين حبشبول سي اب بھي                                                                                          |
| १५०६१५  | رمم)<br>امریکی ملوکسیت، ممالک متخده امریکه بیر حبشبول سسے اب بھی<br>مساوات کا سلوک تہنیں کیا حاتا ، اصلی باشندوں کو بھی لیبند تہنیں کیاجاتا، س |
|         |                                                                                                                                                |

مها جرین بر قبود، هزایر فلی پاین بردوا دا دانه حکومت، امریکه سیاسیات کی مشین میں غیر نسلوں پر حکومت کرنے کا کوئی حبدا گایہ ڈھے بنیں امر مکیرکومفنوصنات حاصل کرنے سے کوئی خاص دلجیسی تہیں رہی، امریکه میں نسلی امنیاز کا معیار رنگ ہج اورنسلی اختلاط کو بسند نہیں كياحأنا ـ برمن شهنشایی ، <u>نے شی ش</u> کی تصنیف " برمانیا" برمنوں اهواناوما كافخر ذراب جا ہى، جرمنى بين غير معمولى نسلى انتظاط ہمبيشه سے ہوتا ا با بهی اس انتلاط کی تاریخ ، جرمنی بین اس امتیاز کا تفتورانسیوی صدی معرفروع بوا، ناردكك نظريه ادراريائي نسل كانظريه، جرمن شہنشاہی کا بہترین مبدان جرمنوں نے ہمیشہ برّاعظم بورپ کو سمجها، السيي شهنشا مي كاسخت زين الدرگي پسند بهونا عزودي نفا، أسطريا كى شهنشاسى ، بروشيا، نسارك، جرمنى كااتخاد، مسلكماريم بن برمن وفاق رايش بن گيا ، بسارك كي حكمت عملي شروع بس يوريي سنهنشا ہی کی طرف ماہل تھی لیکن ہرمن صنعت اور سخبارت کی تر فی کے باعث اس کو اپنی حکمتِ عمل بدلنا بڑی ، جرمن وآبادلوں كى ابتلا، برمن معانبيتين اور مورّ غين كاا صرار، قيصر ولهلم ناني مشرق کی طرف برط هنے کی بالبیبی ، دوسری جنگ عظیم، دوسری جرمن انتهای کا خالمہ، وائمارتمہور بین کی کمزوری کے زیانے کیں ہٹلراور ناتسی عجات کا عودج، ہطر کی مینسسری جرمن سلطست جس کی بنیاد ہی بی برتری

کے تعتور یر ہی، جرمن فلسفے بین قو می برتری اور طاقت کے حقوق کے نظریوں کی اہمیت ہم فی افتط اور تراتی کشکر کے خیالات، نی نش<u>ک</u> اور ما فون الانسان کا تفوّر، بنی نوعِ انسان کی عدم مسا دات پرنی <u>تنش</u>ے زور دبیابری اس کی کتاب سے حیدا قتباسات، اطرا وراس کے ساتھیوں نے نسل کے تمام گاؤ توردہ نظریوں کو پھرسے زندہ کیا ،ناتسی جرمنی میر، لفظ ٧oLK کی ایمیت ایشلر کے عودج کی مختفرسی تاریخ، اس کا نظام العل كيوديون يرمظالم اوريابنديان مطرف بيوديون سي المینے لعقسب کی داستان نود کھی ہی، ہٹلر کی خود لوشتہ سُلوئٹ تمری، اُس كأكبا رهوال باب تنسل مستمنعلق بهوساس بإب مسيرجبنا وللحسبه بيااور اہم اقتباسات ، مطرفے بورب میں بہو دبوں کے گئینے اور خمل بھنے کی تاریخ کھی بیان کی ہی، اُس کا خلاصہ، کمین بہود اپرا) کا' اُسلی خطرہ' لنلی ہی وہ اعلیٰ سرمن شل کو خواب کرتے ہیں المبری مبدد جہا۔ اےکے دوسرے عصے مینس کے نظریوں کی بنا پر سیاسی السول بیش کیے ني. Volkisch تفتور، الملك مه خيال امركي نظريد، بطريك شيالات بهندستان اور بهندستانيون كي منعتق \_ ۱۸۹ ) موجوده دومسری جنگب عظیم جرمنی کی نشل پرستی کا نا نوشگواد كارنام م كار برين جليت تو دنيا كي دومري نسلول كاكياسش و كا-

( ) ) بظاہریہ امراکیسہ مقامعلوم ہوتا ہوکہ انسانوں کا ایک گروہ کیونکر السالون كركسى دومرك كروه كوايني سے بالا تريا اپنے سے عقير تر مستحفظ المركا بوركا السال كابوا بعض ايب لفظ بحس بين بزارون سأل ك ناريج كايك الهم داز يوشيره بهريروماً كنارا - باوركراسخ كى كوشش -

"اریخ ترتن ان کی زندگی کا بیملا دؤراس زمانے کو قرار دیتی ہم عب ده طرح طرح کی کوششیں کرے غذاجم کیاکر نا ہی۔ اسے زراعت بھی اچھی طرح منہیں آتی منفی فطرت سے وہ بہت مرعوب ورضایف تھا۔ مدسب نے ابھی جنم مہیں لیا تھا، اور انسان نے اپنے نوف کی تسکین اور الندادك ليمن طهرت تصرّرات كاليك المالية الم كرابيا تفاجن كواجادو"

کہاجانا ہو۔ اگر جا دؤ کا تجزید کیا جائے تو دواہم تفتورات پراس کی بنیا دہو۔

W. J. Perry: The Growth of Civilisation

Pracer: Golden Bough; The Magic Art (Vol. I)

را) ایک توبید کدایک چیز اپنی مشاب چیز پیداکرتی ہی یا ابنا افر ڈالتی ہی، مثلاً کشرتِ اولاد کا افر فضلوں کے اچھے ہونے پردا) دوسرانصور برخفا کہ اگرکوئی دو چیز س کبھی ایک دوسرے سے سن کر کھی ہیں تو گبرا ہونے کے بعد بھی اور ہرب نبیا دہ فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے پر افر ڈالتی ہیں مثلاً مسی مخف کے ناخن یا سرکے بال ، یا اس کے لباس کا کوئی مقدر جا دؤ میں اس کو فایدہ یا نقصان بہنے پانے بال ، یا اس کے لباس کا کوئی مقدر جا دؤ میں اس کو فایدہ یا نقصان بہنے پان مثنا بہت "اور دوسرے کو جنانی افریت کے اس بہت "اور دوسرے کو مینانی افریت افرین افریت کے ان نصورات کو بطور نظر بیرں کے ظاہر کریا گیا ہو لیکن بہت جلد دوشی انسان نے بیٹسوں کیا مور نظر بیرں کے ظاہر کریا گیا ہو لیکن بہت جلد دوشی انسان نے بیٹسوں کیا ہوگا کہ جا دؤکو علی طور بر بھی استعمال کیا جاسکتا ہی علی جا دؤکی دوسی ہیں۔ مورکا کہ جا دؤکری یعنی علی جا دو کی اثباتی صورت " بہ بیرکر و تواس علی کا نتیجہ بر بیر ہوگا ہے"

رم) مالغت لعبی علی جادؤی منفی صورت سیر به به مت کروور منه اس کانتیجه بیربی ایک نقشه بین کرتے ہیں۔ اس کانتیجه بیربی ہوگئی اقوام بیر میادؤ کاتھور

عبار فر بحیثنیت نظریہ بحیثیت عمل ایک طرح کا فرضی علم ایک طرح کا فرضی فن قانون مشابہت قانونِ انْرِمت قدی جا دوگری مانعت (مثبت جا دوگری رشفی جا دف)

Frazer: Go. ien Bough: The Magic Art (Vol. I). al

جا د فو کا نظریه اتنا آسان تفا اوراتنی آسانی سے مجھ بیں آسکتا تفاکہ اِس صتاك وشنی انسان كواست دول کے خاص طبقے كى بچنداں صرورت بہيں تھى۔ على حادوكي حد تك يهي غالبًا مشروع شروع مين توايك بورا قبيله باكروه بل کراس قسم کا حاد وکرتها هو گارگررفته رفته گروه بکے زیا ده ہوشیا را ور عیالاک لوگوں نے اس میں استہاز حاصل کرنا نشروع کیا۔اور اپنی قابلیت اوربرتری ظامر کرسے کے لیے اس میں طرح طرح کی موشکا فیاں مشروع كبي ما دوكا فن رفته رفته عوام ك ما تقون سنكل كر نواص ك ما تقون بين بهن كم المار الفيس خاص لوكول كه بالقول بين حكومت بعي التي كيونك يه عبا دوك امرونني زمها دوگرئ اور مالندت ) جيسے دواسم اختيارات بر ماوى يَفْ جِبُ اس طرح كاابك طبقه وحثى ثبايل مين وجود بي آنه لك تواس نے اپنی قوت باتی رکھنے کے لیے بی طرح طرح کی کوششیں شروع كيں على عا و و ايك الرار قوت بن كيا حس كے درست الى قبايل اينے يبال كے ما دوگروں كا حكم مائنے برج بوریشے۔اس طرح انسان كى اشداى زندگی کی جمہورسیت کی حاکم ایک طرح کی ملوکسیت سے نے لی سیاسی ملوکیت کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی ہوگی ۔ ایک ہوشیارا ور حیالاک آومی قدیم وشق تبلیے کے" بزرگوں کی محلیں" کی طافت کوسلب کرلیتا ہج اور تو دمختاری سے تبیار حکومت کرتا ہی۔ وحثی قبایل کے پہلے با دشاہ غالبًا جادوگر ہو<del>ں ک</del>ے ان کی جا دوگری اوراس سے بڑھ کر" ممالندت "کے اختیا رات حا دؤ کے صارد وسن برصر تمام المورس وى بوكت بورك سكر سكر ما دوك علاوه بادشام ت كاورهي راسته عول يكر بعض مالك بين بادشام س سرداری جادو مسے غیمتعتق بھی ہوگی سکین زیادہ تر وصفی فنبایل میں

سردارون اورجا دوگرون مین کانی تعتق مح مشلاً اسب بھی ملایا بین بجاری اور ما دیشاه و دونون زرور نگ استعال کرتے ہیں ، جوشا ہی رنگ ہو-ایرستان سے کے کرمن رستان مکت تمام اریائی نربانیں بولنے والی قوموں كالك زمائي اغتقادره حيكا بحكه سرداريا بادشاه بي اسي فوق الفطرت یا جا دو کی طاقت به که وه زاینی توت نولیدیا اس کے بر<sup>عک</sup>س صنبط تو لید سے زمین کوزر خیز بناسکتا ہی اور اسی طرح اؤر بہت سے فاید سطہنیا سکتا ہو۔ جنانچہ کہا جانا ہوکہ ہولی گریں کے قصے کی ایب تشریح اسی بر مبنی ہو۔ برحیثیب مجموعی برکھا جا سکتا ہو کہ تاریج تمتدن کے اس انبلاکی دؤري زياده تربادشاه يسل جادوكر فف الرجر كيدع ص كيدي عمل بانی نہیں رہا اور حب مذہب سنے جادو کی جگہ رہے لی تو جا دوگر بجلتے بادشاہ بننے کے بجاری بننے لگے اور مذہب جوجا دو کی جگہ عوام كى وندكى يرحاوى إلو حيكا تفااس كم علمروارين سكت واسى زمات ي د بنوی حکومت اور دینی (مذہبی) حکومت نے اپینے اسٹے اثرات کی حدود كومتعتين كرنيا اورجبال تك بهوسكا ثنعاون كى كوشش كى بيرتهم تارتجي زمات يك بلكه كرج مك باقي ہو مينانخير سندستان ميں برسمن اور هيتري طبقوں كا تعلّق اوراسی طرح قرون وسطی کے بورسی میں بوپ اور مقدس ملطنت روما ر بولى رومن اميائر يريشهنشاه كانعلق دانبدائي دوريس) اسي اصول کی ترتی یا فتر صورت ہے۔

عادوگر بادشا ہوں یا جادوگرسر داروں کے طبقے نے اپنی طاقت Frazer: Golden Bough; The Magic Art (Vol. I). al

Jessie Weston From Ritual to Romance

باتی رکھنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں شروع کیں جن یں سے ایک کا
ہار نفس معنون سے کہ انعلق ہے۔ ان جا دوگر با دشا ہوں سے اس کی
کوشش کی کہ وہ ا بینے آئی ہیں ایک طرح کا بنیا دی ا متیاز ظا ہر کریں جس کی
وجہ سے وہ اپنے پیکوموں کو بلن اور ہر ترمعلوم ہوں ۔ جنا نچہ انھوں نے
اپنے آپ کو اُلو ہی صفات کا مرکز اور اس کے باعث عام لوگوں سے
متاز ظاہر کرنا شروع کیا ۔ انسانی تمدن کی ابتدا کے زمانے ہیں انسانوں
اور داید ناؤں میں بہت زیادہ فرق ہیں تھا۔ دایہ نا عام طور پرالنانوں
کے مشابہ ہی سمجھے جانے تھے اور انسان ہی کی کمزور بای اور تو نی تیا کی
کی مبالغے کے ساتھ دایہ ناؤں سینسوب کی جاتی تھیں ۔ وعشی قبایل کا
جو مبالغے کے ساتھ دایہ ناؤں سینسوب کی جاتی تھیں ۔ وعشی قبایل کا
بادشاہ جب دایہ نا بنی رعایا کے لیے ایک طرح کا دایہ تا ہونا تھا۔ جا دؤ گر
بادشاہ جب دایہ نا بنے کا دعولی کرتا تو عموال می دوصور نہیں ہو تیں ۔
بادشاہ جب دایہ نا کی ت سے کا دعولی کرتا تو عموالی دوح کی ہو عوصے کے لیے اس

کے جبیم میں علول کر جاتی اور اس کوعلم الغیب ہوتا۔ رم مستقل ۔ اس صورت بیں دیوتاً سنتقل طور پر امکِ النسانی جسم پر مہا جاتا اور اس انسان نما خدا کا میہ فرص ہوتا کہ وہ محجزے دکھا کا بنی الا مہت کا نبوت دیتا رہے بیجن اوتات دیوتا کی دوح النسانی جبھم کے مریخ

برکسی دوسرے بی نشقل بوجاتی رمثلاً ولائی لاما)

(1)

ہر حال نمترن انسانی کے اس انبدائی دؤر میں حیادوگر ہا دشاہ یا ابسا با دشاہ جو دیوٹا بھی تھا، ابنی الوہی تھھوصیات کی وج<u>سے عوام اتناس</u>

Frazer Golden Bough: The Magic Art (Vol. I).

مسيمتمانسمجها حاتا تفاءوه دلوتاكي اولاد منبي كهلاتا تفابلكه نود دلوتاسجها حاتًا تفاء الهي تك نسل" كاتصوّر السان كي سبحه بي تهين أينفا ـ غالبًا السان المحى تك ميرهمي تنبين سمحض يايا تفاكه انقلاط عبسي اوراستقرار عمل بي كوئى تعلّق ہى - يا باپ كالبى بينے كى يىرايش بين كوئى حصّہ ہر يعكومت، درئ (میٹر پایک نظریہ)اسی عہد کی بیدا وار ہو۔ اس کا اثر ابھی تک دنیا کے ہبت <del>س</del>ے حصول بربانی ہو جنوبی ہند کی تعفن ریاستوں ہیں ابھی کا بہی طرز عمل ہو۔ ماموں کا وارث بھانجہ ہوتا ہی، باپ کا دارت بٹیا تہبی ہوتا۔ جا پیرا د ماں سے بیٹے کومیرات بین لمتی ہو، اوراس کے بعداس کے بھا سیٹے کو اس کی بہن تعینی ابنی ماں سے ظاہر ہوکہ اس تمرّن بی امنیا زنسلی کی زماده كنجايش بني هي اور دايتا كايادشاه بايسردارى عظمت كي نشانی محض اس کی آلوہ بیت "اس کی ما فوق الفطرت طاقت ہو گی ۔ چونکہ نسل کا ملارعورت پر نفا اس لیے اکثر ساتھی ہوتا کہ بادشا ہ غیر توم <u>کر ہوتے</u>۔ لبکن اس نمام عرصے بیں انسان برابرنر تی کرریا تھا۔ جہاں جہاں حِغْرَافِیا تی حالات اور وَرور تی حالات نے اس کی مساعدت کی اس نے فطرت كالين وست فبازوس مفابله كيارا بك طوف نواس فرابن حفاظت ادراینے کام کاج کے لیے پہلے شماور پھردھا توں سے اور اربائے اور دوسرى طرف بليم مشا در يرسياس في دراعت كي قوانين سمجهاوسكهم، اورمشا مرسي سي اسع يبهي معلوم يوكيا كه حبنسي انتقلاط اورحمل ونوليد یں بہت گرانعلق ہو۔اس انوالذرراز کے معلوم ہو جائے سے اس کا

Bertrand Russel: Marriage and Morals.

Frazer: Golden Bough; The Magic Art (Vol. II).

معا شرتی نظام بدل گیا ۔ عکومتِ ماوری کی جگہ مکومتِ پرری ا ربیر پارکل نظربے کے مطابق ) نے استہ استہا ہستائی شروع کی اوراس کے ساتھ ہی نسل "کااحساس شروع ہوا۔

انسانی تدن نے غذا مہتا کرنے کی منزل سے گزرکر غذا بداکر فے اندات كى منزل ميں قدم ركھا اورانسان ئے ستقل مزاجی نسے آبا د ہونا شروع كيا۔ دنیاکے تمام ابتدائی تمتر لاں بن نواہ وہ ایک دوسرے سے حفرافیائی اعنبار سے کلننے ہی دؤرکیوں نہ ہوں ایک چیز مشترک تھی اوروہ بیرکمان سب کی نبیا در داعت اورا بیاشی پر تقی لیکن اس زمایے بی چند در حند وجوه مستخفن جا دؤك كمالات براس فشم كيم مفروضات سے باوشاه كالرعب وداب اوراس كى طاقت قائم منبين روسكتى عفى اس عرصه ين مذهب وجودين آحيكا تفا اورجاد وُكُر بدل كريجاري بنخ لله عفه. حهار کہیں مذہب نے ابھی بک نشو و نما تہنیں یا ثی تنفی و ماں بھی" باپ" گوشته کمنامی مسے محل کر قابل تو قبر بن گبا تفا۔ دوستی انسان عور توں کے لا پلج بیں" ما ب کو فتل کر دنیا تھا۔ ممکن ہو اس کا کھّارہ سمجھ کروہ ب<del>اپ</del> کی او قرکر نا عزوری مجھنے لگا ہو) تلان کے اس دوسرے دوری انسان نے اپنے باب یر فخرکر نا شروع کیا تو با دشا ہوں نے آگے بڑھ سے اپنے النب كو ديونا كا بنيًا يا دبوتا كي اولاد ظا مركرنا نشروع كيا - چناخير قديم اسکبیڈ بنیو بائے با دشاہ، بوساتھ ہی ساتھ دہا بجاری بھی ہوتے کے اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ فری آر ،Freja ) کی اولا دسے ہیں جو

Freud: Totem und Taboo.

شمالی دلو مالاا در مذہب بین سب سے بڑی دلوی سمجھی جاتی تھی فراعنہ ممر اپنے آب کوسورج دلوتاکی اولا دکہتے تھے اور نور دربیتا ہونے کا دعویٰ کرتے اسی طرح را جپوتوں میں سورج بنٹی اور جبندر بنسی خاندالوں کے حالات سے ہمادے اکثر ناظرین واقعت ہوں گے۔

ان شاہی شاندانوں کا بھواس طرح دید تا وَں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرنے تھے ایک نشان امتیازی ہوتا تھا جوان کومتعلقہ دلیری یا دیوتا سے نشے ایک نشان امتیازی ہوتا تھا جوان کومتعلقہ دلیری یا دیوتا سے نشوب کرتا تھا۔ نشان عموماً کسی جانور کی تصویر تھا ہٹلاً بنڈ بلا یا شہریا عقاب یا اسی طرح کا کوئی اور جانور یا پرندہ ۔ جہا تھا رت بیں اس شم کے نشانوں کا ذکر ہی۔

المختفرية بادشاه جودلو آؤں کی اولا دی و نے کے مدعی تھے الیسی رعایا برحکومت کرنے تھے جو دنیا کے سرسبزوشا داب نقطوں ہیں یا سونے کی کالوں کے پاس اطبینان اور فراغنت کے ساتھ ذراعت اور کان کنی ، آبیا شی اورصنعت ہیں مصروف تھی۔ دلیونا کوں کی اولا دیہوئے کی دجہ سے بادشاہ اپنی دعایا سے ہرطرح ممتاز تھے۔ اپنی آدم زا درعایا بران کی فرقیعت کا سب سے براس سب برطرح ممتاز تھے۔ اپنی آدم زا درعایا بران کی فرقیعت کا سب سے براس سب براس میں کہیں نرازہ برتر سمجھے جاتے تھے۔ ایشیا ہیں بادشاہ کے طل اللہ ہونے کے تفور اور اور ایر برا میں بادشاہ کے میں بادشاہ کے ایشیا ہیں بادشاہ کے ایشیا ہیں کا دراور برائی میں بادشاہ کے میں میں بادشاہ کے ایشیا ہیں بادشاہ کے ایشیا ہیں اور اور ایر برا برا برا برا ہیں بادشاہ کے ایشیا ہیں اور اور ایر برا برا برا برا برا ہیں سے ہوتی ہے۔

رفته رفنه نا می خالوادے عوام النّاس کے الگ ہوئے ایک عُبِرا گامنہ '' ذات'' بن گئے اور آباری دو ذانوں بین شم ہوگئی''شاہی گھرنے'' اور"عوام انناس ئيبدوو ذاتين"اؤنجي ذات" اور" نيچي ذات "معاشي نقط بنظر سے بھي ايک دوسرے سے متناز تقيس اور ان بس سے پہلے کی بنيا د دوسرے کی محنت اور خدمت پر تقی ۔ فراعئہ مصر کي رؤڻ بپر دار کر ۔ کے اسمان پرجاتی تھی ليکن ان کے محکوموں کی رؤھيں تر بين کے نيج بخت الشری بين حاتی تقيس ۔

اس وارغ البال کرده زراعیت او مین مین البال کرده زراع البال کرده زراعیت او مین کرده زراعیت او مین کرده زراعیت اور مین کرده زراعیت اور مین کرده بین کاشت کرنے با امریکی اور حزی افریقی، وسط اور مغربی الیت با اور مین کرنی کا نیس کھودر سے تھے، وہ "نسل" کے ایک فرخی تصوّر کے عادی ہو کہ ایک فرخی تصوّر ای کے میاری اور میرواروں کا عاید کیا ہو ایخا ہو نو دکو دلوتا وَں کی اولادا ورعوام النّاس کوا دمی زادا ورائے می کمتر قرار دیتے تھے۔

(1)

دنیا کے مختلف مقتوں میں مختلف زمالوں میں "نا ریخ ترتن کے ایک فیک نے ایک فیکا اس باب کا عنوان" جنگجووں کی آمد ہوسکا ہو۔
النالوں کے بہت سے گروہ السیخطوں میں بھی آباد تحقے جہاں قدرت نے ان کے لیے آسانیاں اورا کوام فراہم نہیں کیے تقے ۔ اِن بیا بالوں اور بہاڑوں یا اسی قسم کے غیرز دخیر خطوں میں رہنے والی تو موں نے ایک والی تو موں نے ایک کا میں ایکن آوام طلب ہمسایوں برحملہ کرے ان کی در خیز زمینوں پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی ۔ بیرکوشش کو یا "مووم" انوام کا دخیر زمینوں پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی ۔ بیرکوشش کو یا "مووم" انوام

IV. J. Perry: The Growth of Civilisation. al

کی کوشش تنی کہ دنیا کی تغمتوں کا کمچھ مقد انھیں بھی ہے جنگووں کی آ مد
کا سلسلکھی منفظع بہنیں ہونے باتا، جب ایک گروہ زرخیز زمنیوں بیر بس کے
آرام طلب بن جاتا ہے تو کسی نہ کسی جنگو قوم کے جنتھے حملہ کرکے اس کی ملکیت
پر قبضہ کر لینتے ہیں اور اس کو محکوم بنا لینتے ہیں۔ تہذریب وٹم تدن سے ناآشنا
قو میں ہن ، تا تاری ہمفل ، ترک اور اسی طرح کی سنزاروں قویس بیا بانوں
سے انھیں اور متم ترن مالک پر چھاگئیں۔

بیجنگجو حله آور قومیں جو خانہ بدوش تظین ہمتدن اور آباد توموں کے مقابل وحثی تقیب کبھی کبھی متدن اقوام کا تمدن ان فانخوں کو اپنا مفتوح بنالیتا ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہو کہ وہ مفتوحین سے صرف کچھ چیزیں کبھی تہیں کبھی کبھی بیا فانخ قویس مفتوحین کو جبراً یا بطور تلقین اپنا تمدن سے سکھانے کی وشش کرتی ہیں۔

جنگ اور فتوحات ، قتل ا در غادت گری کے زمانے بیں جہاں کا سنس "کا تعلق ہو دوگور عمل ہوتا رہتا ہو۔ ایک طرف تو فاتحین کے لیے ان کی انسل" ربعنی قومیت یا چنر نمایاں جہمانی خصایص مثلاً رنگ یا چہرے اور جم کی وضع قطع ) ہی باعثِ امتیاز ہوتی ہو اور ان کے مفتوح اور محکوم بیت اقدام قراد دیے جاتے ہی لیکن دوسری طرف اس کے بعکس عمل ہے تو ارسزی کے اور اور قال اور نا بالجرکوجی بہت فرق غارت گری کی گرم بازاری کے زمانے میں زنا اور زنا بالجرکوجی بہت فرق غور ہوت ور میں متا ہے ہوتی ہو، بہت حالم فتی جو تا ہوتی ہو ، ور سرزین بی کا ور سرزین بی کی کو اور اس کے بعد حب وہ سرزین بین کی کو ور سرزین بی کا ور سرزین بین کی کو ور سرزین بین کی کو ور سرزین بین کی کو ور سرزین بین کا ور سرزین بین کی کو ور سرزین بین کو ور سرزین بین کو ور سرزین بین کی کو ور سرزین بین کی کو ور سرزین بین کو ور سرزین کو ور سرزین بین کو ور سرزین کو ور سرزین کو ور سرزین کو ور سرزین کو کو ور سرزین کو ور سرزین کو ور سرزین کو ور س



ہوجانی ہی تومفتوح قوم سے شادی بیاہ کاسلسار بھی شروع ہوجاتا ہی اور نسلی" امتنبال رفتہ رفتہ مفقود ہوجاتا ہی۔

اس سنی امتیادکو باقی رکھنے کی صرف بھی صورت ہے کہ مفتوح فرم سے شادی بیا ہ کرنے اس سے سنے گھلنے ، اس کوا بینے برابر سیمنے کی سرکاری طور برسخیت مانعت کر دی جائے ۔ اس قسم کی کوششیں دنیایں باربارک گئیں مگران میں کا میابی سن ہوئی ۔

(D)

اورا سے باوشاہ جو دلیتا قرل کی نسل سے کہلاتے تقے اعلی طبقے سے تھے اور کھکوم اقوام کے افراد لعبنی عوام الناس کا بڑا طبقہ ادنی طبقے سے ۔ اس میں بیسی ہوتا تھا کہ کچھ عوصے کے بعر حاکم قوم کے عام باشندے بھی رفتہ رفتہ محکوموں کے طبقے میں شامل ہوجائے۔

ہم دیکھ حکے ہیں کہ حاکم اور محکوم قوموں کے نعتقات شادی بیاہ اور ساتھ دیہ میکھ میکھ ہیں کہ حاکم اور محکوم قوموں کے نعتقات شادی بیاہ اور ساتھ دہتے کی وجہ سے قاررتی طور پر بہت گہرے ہوجاتے اور رفتہ رفتہ حاکم اور محکوم مل کرا مکہ ہوجاتے بیرط زعمل دنیا کے تمام حصوں ہیں ہور ہا ہو اور ازمنہ ما قبل اربی میں اس قدر لسلی اختلاط ہوا ہو کہ کوئی توم اینے آب کو" فالفس" بہری کہ کئی ۔

ہاں تا ریخی زمائے ہیں جینہ توموں نے اپنی شل کو خالص رکھنے کی کوشش حزود کی ۔



## واتبات اور فاصاب فيا

(۱) السی حبگروا قوام ہزار ہاکی تعدا دہیں ہوپ گی اور حبب اُنھوں نے إن امن ببندا فوام برحماركيا تهدكا بحد درياؤن كى شاداب وا ديون اور جِراكا بور بي آيا وتفين تو يقديًّا نسلى اختلاط برَّوا بهو كَالله ورنيبي انفلاط اس قارر مهدكيرا وركمل بو گاكه آج ونياكي كوتي قدم ياكوتي جماعت کسی" خانص نسل<u>" سیم ہوئے</u> کا دعولی ہنیں کرسکتی بچربھی انسالڈں کے بڑے بڑے بڑے کر وہ ایسی ٹیکڑیوں میں منقہ ہیں جو رنگ، مسرکی ساخت اوربسااوقات جیرے کی ساخت اور قدمیں ا ابك، دوسرے معضاف إلى -اسفنم كى جُراجُولْ السليس جُراجُولُ الجرافيائى فطُّون بي سِنى بي اوراكثر صُراكانه السَّام كى زبانيس بولتى بين -رالی نسلوں کی تفتیم کے گئی معیادیں۔ان میں بینے اور پیس راور خصوصاً انگشان میں اسب سے زیادہ مقبول معیار رناک کا ہے۔ رنگ کے لحاظ مصے بنی نوع انسان کو ہا کج گر دیموں بیں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) سیاہ رنگ نشل" اس گروہ میں افر لقیہ کے صبنی اوران کی نشل کے

W. J. Perry: The Growth of Civilisation. مل مناطعه بونقشه نمبردم) مسله ملاحظه بونقشه رسم) صفحه ۱۱ و ۱۷

باشندے جو دنیا کے لبعض اور خصتوں بیں آباد ہو گئے ہیں مشامل ہیں۔ شرق الهند کر معض تعفن بزایر میں بھی سیاہ رنگ کے نوگ آبا دہیں۔ (۲) گناری رنگ کی" نسل" اس گروہ کے باشندے شمالی افریقیہ مبش، سمالی لبیش ایشائے کو جاک، عرب، عراق، ایران، آرمینا، جارجیا، نوارزم، تركستان، تبيني تركستان، افغانستان، ملوحبيتان، مهندستان، لنكا، برماء الله الما وربي اور جزاير شرق الهنديس اكثر اور بمشتراً بادي ان لوگوں کے منعلق ایک نظریہ ہیر ہے کہ اُن کا نعلق نام نہا ڈ<u>نمیڈی ٹرنیا</u>ں'' سے ہی جس سے اطالوی ہسیا لؤی وغیرہ بھی ہیں۔ ایک دوسرانظ بربرہر که بیرگروه نارطک رسفیدر نگب) اورسیاه رنگ نسلو<u>ں سے ل</u> کر بنتا ہج اور ان میں ڈردرجینی ہسلوں کا بھی نون شامل ہے۔ چیرے کے فدوخال کی تد تک برلوگ سفیا فوام سے قربیب ای ۔ رس) زردرنگ کی" نسل" اس نسل کے لوگ تبیت، منگولیا، مانچوریا، کوریا، چین ، ہنتہینی سیام اور جزار جایان ہیں بننے ہیں۔ان لوگوں کا رنگ زردی مایل ہوتا ہے اور جیرے کے خدوخال سفیدا ورگندمی رنگ کی افوام سينخنان إبوت إن انهمين عمومًا حبو في جيمو في ابوتي بي -اس "نسل" کے افراد نے بھی دنیا کے تمدن کی مہت فدمت انجام دی ہو۔ اور جایان کی تر تی کے بعدسے" سفیدا قوام "نے لیے زرد خطرہ پیال ہوگیا ہو۔ رام) لال رنگ کی نسل "کو در بافت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزدا۔ ان کی کئی تسمیر ہیں سے الی امر کبہ کے اصلی باشندے جنوبی امر کبہ کے باشندوں مسے بہت نتخاف ہیں -ان لوگوں کا رناک دراصل لال بنیں مگران کو اصلی مندستانبوں سے متازکریے کے لیے سرخ مندستانیوں کالقب دے دیا

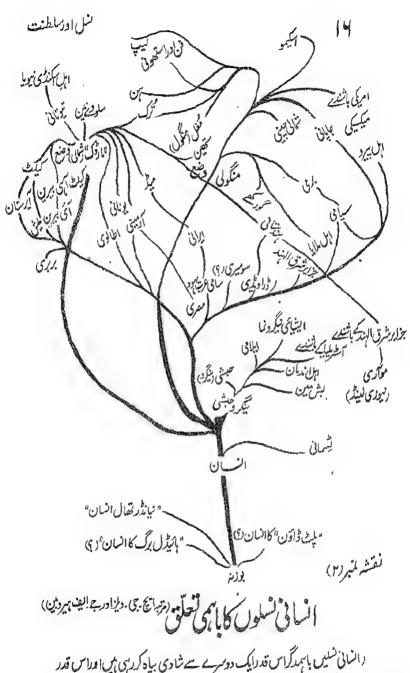

النانی نسلیں باہردگراس قدرایک دومرے سے شادی بیاہ کررہی ہیں اوراس قدر ملتی جاتی ہے۔ اور میں اوراس قدر ملتی جاتی کہ بی کوئی صحیح معیاد نہیں "نسل" کے اور معیادوں مثلاً " فون کے گروہوں "کے نظریے کے اعتبار سے اس سے بھی کہیں زیادہ نسلی انتقاط ہوا ہی ا



گیا ہے۔اس نسل "کر بعض عبض گر و ہوں نے مہت اعلیٰ درجے کے تمالون کی بنیا و ڈالی مثلاً بیرومیں انکائی تمارت -

ره) سفنیدرنگ کی السل"اس نسل کو ای رنگ السل بھی کہتے ہیں اور لینس دنیا کی ہمام السلوں کو رنگ والی نسل کہتی ہو۔ یورپ ہیں اس گروہ کا بڑا حقد آبا دہوا در لیورپ سنے کل کرشمالی آمریکیہ کے بڑے حقے جنوبی آمریکیہ کے بڑے حقے جنوبی آمریکیہ کے جنوبی حقے آسٹر لیبیا ، ساتنہ یر یا اور جنوبی افراقیہ بیں لؤا بادیاں قایم کردہا ہو ان لؤا بادیاں تا یم کردہا ہو ان لؤا بادیاں میں سفیدرنگ کی نسل دوسری قوموں کے آبا دہو ہے کی دوا دار ایس ۔

لیکن باعتبار رنگ انهاوں کی تقسیم سرتا سر غلط ہو۔ تاریخی نر ما سے ہی ہیں بتہ مپاتا ہو کہ کس طرح ایک رنگ کے لوگ دوسر سے رنگ کے لوگ و سر سے رنگ کے لوگ دوسر سے رنگ کے لوگ دوسر سے رنگ کے لوگ دوسر سے رنگ کے لوگ کر در الهمل پر حملہ اور ہوئے، قبضہ کیاا وران ہیں گفٹل ہل گئے مثلاً ہن اقوام جو در الهمل در در در کا کی ہیں پورپ ہیں اس کر اور ہوں ہیں امتیاز مشکل ہو۔ اسی طرح ترکوں کی رزر د اور گذری سلطنت صربوں ہی بلقان اور وادی ڈینیوب میں باتی رہی۔ اس زمانے میں غیم عمولی حد تی در اس سے اس زمانے میں غیم عمولی حد تا ہاری قبایل مشتری پورپ اور مشری آلها کی اختال طربخوا ہوگا۔ اور وسطی برحاوی د ہے۔ اس زمانے میں بھی غیم عمولی سلی اختلاط ہوگا۔ اس فران گھوانوں اور اس کی سب سے نمایاں مثال جنوبی امر کیے میں اسپین اور پر تکال کے اور اس کی سب سے نمایاں مثال جنوبی امر کیے میں اسپین اور پر تکال کے حکم ان گھوانوں اور اصل با شندوں کے میل ملاپ ہیں ملتی ہو۔

حب ناریخی زمانے بیں ہیں فتلف رنگ کی افوام کے استلاط با ہمی شا دی بیاہ یا عورتوں کو پکر کرے حاسنے کی اتنی مشالیس ملتی ہیں تو زمان ماقبل تاریخ میں جبکہ انسان وحشی تھا۔ البی مثالیں لا کھوں کی تعداد میں ہول گی۔ اگرائے اہلِ فنشآن ، اہلِ سنگرتی اور بورب کے دومرے باشندوں میں امتیا ڈشکل ہو توکیو حرکہا جاسکتا ہو کہ دنیا کی کوئی نسس مفالص" ہوا دراس کا رنگ مشروع ہی سے الیسا ہوگا۔

غوض رنگ کے امتیانی بنا پرنسل کی نقسیم سراسر غلط ہو۔

علم النسل کے ماہرین نے اب عام طور بڑسلیم کر رہا ہو کہ حفر افیائی حالا اور آب ہو کہ حفر افیائی حالا اور آب و ہوا کا انسان کے دنگ پر بہت بڑا افر بٹر تا ہو۔ اس کے علادہ محف رنگ کو کئی معیار بنہیں قرار دیا جا سکتا ۔افریق کے مبتنی اور آسٹر بتیا کے اسکتا ۔افریق کے مبتنی اور آسٹر بتیا کے اسک ایک ہی ہو لیکن دوسر رنسلی خصا بھی سے دونوں ایک دوسر سے سے دونوں ایک دوسر سے سے بیت مختلف ہیں ۔

رجب بنسلی امتیار کاایک اورمعیار بآل اور بالون کارنگ بی اس لحاظ سے بنی بوع انسان کو تبین گرو ہوں بین تقسیم کیا گیا ہو۔

(ا) Leiotrichy سیر سے بنتے بال جو نیچے حجکے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ای جبیرے میں جیسے میٹیے بال جو نیچے حجکے ہوئے ہوئے ہوئے ای جبیرے میں اور ایشیا کی اور کئی زردر نگ اقوام کے بال میکی ویڈوں کے بال بھی اسی طرح کے ہوئے ہیں۔

رم) ، Cymotrichy سموارلین بل کھائے ہوئے اور کھونگر والے بال مغربی آلیشیا ، یورب، شالی مشرقی افریقہ اور مہندستان کے لوگوں کے بال اس طرح کے ہوئے ہیں ۔

رم) ، Ulotrichy اؤن کے جیسے بل کھاتے ہوتے بال اِس طرح کے بال جہنیوں کے اور آسٹر آلیا اور لبض جزایر شرق الہند کے اصلی

Julian Huxley and A. C. Haddon: We Europeans.

بانشرول کے توتے ایں۔

بالوں کے دنگ کی حد تک سرکہ بورت کے باہر اور لورت کے اندر کی حقوں میں بھی بالوں کا دنگ عام طور برسیا ہ ہوتا ہی حالانکہ مبی اس بیں بھور بے بن یا شرخی کی جباک بھی ہوتی ہوشائی بورت اور پورپ کے ہبت سے حقوں میں بال بلکے دنگ کے ہوتے ہی بی بی تربی کہ بھی زردی بایل ہمبھی راکھ کی دنگ نے اوراسی طرح اور ہہت سے بلکے دنگوں کے ہوئے ہیں۔ دنگوں کے ہوئے بال مغربی انشیا اور پورت بین اکثر بائے جاتے ہیں۔ ایل ویس ، ایرستانیوں ، شمالی اسکا بوں ، بہود آبوں اور فنیون کے بال اکثر شرخی بایل ہوتے ہیں۔ اکثر شرخی بایل ہوتے ہیں۔

َ رَجِح) نسلی امتیاز کا ایک تبیسارمعیار آنکھوں کا رنگ اورآنکھوں کی وضع ہیج-

بالعمرم انگوں کا رنگ عبم اور بالوں کے رنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔
انتخبی بھی جارے رنگ کی طرح قدرت کی اس تدبیری با بند ہیں کہ
اپنے جغرافیائی ماحول کو بر واشت کرسکیں ۔ مثلاً خط استوا کے قریب
دسنے والوں کی سیا ہی مابل جلد اور سیا ہی مایل انکھوں کی میٹلیاں گرمی
کو ڈیا دہ بر واشعت کرسکتی ہیں ۔ پورپ کے باشندوں کی سفیدی مابل جلا
اور نبلی یا بھوری انکھیں گر فی اور آقاب کی تمانت کی اس قدر تجل نہیں ہوگئی۔
اور نبلی یا بھوری اور نیلی ہوتی ہیں اور اہل پورٹ اور ایشیا کے دوسر کے
اشندوں کی افکھوں سے بہت محملف ہوتی ہیں۔ اس قیم کی انکھیں شاؤوناور
باشندوں کی انکھوں سے بہت محملف ہوتی ہیں۔ اس قیم کی انکھیں شاؤوناور باشندوں یں بھی باتی جاتی ہیں۔

رف قرکو بھی نسلی اختلاف کامعیار قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اب یہ مستم ہوکہ جغرافیائی ماحول اوراک و ہوا کا اثر فدیر بڑتا ہی بھر بھی یہ ماننا پڑتا ہی کہ ایک حدثاک قد کانسل سے کچھ نہ کچھ تعتق ہی ۔ مثال کے طور پر شالی آرو ہے ہیں ایک طون تو بلند قامت ناروستانی باشند ہے بیت ہیں اوران کے ساتھ لبیتہ قد آیت رلیب البند کے ) باشند ہے بھی کباد ہیں بیکن بحیثیت مجموعی فارکونسل کا معیار نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ قد اکثر جغرافیائی ماحول کا یا بن ہوتا ہی اوراس کے علاوہ ایک ہی گروہ اورایک ہی خاندان کے افراد میں بسااوقات فارکا اس قدر فرق ہوتا ہو اورایک ہی خاندان کے افراد میں بسااوقات فارکا اس قدر فرق ہوتا ہو اورایک ہی خاندان کے افراد میں بسااوقات فارکا اس قدر فرق ہوتا ہو اورایک ہی خاندان کے افراد میں بسااوقات فارکا اس قدر فرق ہوتا ہو ایک کروہ کر مجموعی اندازہ کر ناشل ہو۔

رمی) سرکی وضع علم الانسان کے ماہر بین کے خیال بیں تنسل کا سب سے زیادہ مجھروسے کے قابل معیار ہو بسرکی لمبائی اور جوڑائی کے شناسب پرسرکی دفیع کے معیار کو قابم کیا گیا ہی۔ زندوں کے سرکے ناب کواسیفالک اور مردوں کی کھو بڑیوں کے ناب کواکر کے سرکی اندگس" کواسیفالک اور مردوں کی کھو بڑیوں کے ناب باکواکر کے تاب کوالی کو تین گروہوں میں اندگس اندگس ایس مرکی وصفع کے اعتبار سے بنی نوع انسان کو تین گروہوں میں اندان کو تین گروہوں میں اندان کی تاب کو تین کروہوں میں اندان کو تین کروہوں میں اندان کو تین کروہوں میں اندان کی تین کروہوں میں اندان کو تین کروہوں میں کو تین کروہوں میں کروہوں کی کو تین کروہوں کی کوئیں کروہوں کی کو تین کروہوں کی کروہوں کی کو تین کروہوں کی کو تین کروہوں کی کو تین کروہوں کی کوئیں کروہوں کی کوئی کو تین کروہوں کی کوئی کروہوں کی کوئی کوئیں کی کوئیں کروہوں کی کوئی کوئی کوئیں کروہوں کی کوئیں کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کی کوئیں کروہوں کی کروہوں کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کروہوں کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کروہوں کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کروہوں کی کروہوں کروہوں کروہوں کی کروہوں کروہوں کی کروہوں کی کروہوں کروہوں کروہوں کی کروہوں کروہ

النسيم كباماتا بح

را) ڈولی کوسی فالک یا لمبے اور شیلے سروالاگر وہ رم) مبیوکبیسی فالک اوسط سروالاگروہ رم) براکی سے فالک جیمو سٹے اور سیج ٹرے سروالاگروہ

پرنسیم اگرچه دوسرے معباروں کے مفایل اگرچه زیا دہ فابل افتاد پولیکن بھر بھی بینظعی بنیں۔ پہلے تو بیر کہ اس اعتبار سے گروہوں کی تشبیم کوقطعی بنیں تسلیم کیا جا سکٹا، دوسرے بیرکہ اس طرح سردں کی ناپ ہیں بہت زیادہ احتیاط کی صرورت ہی، انتظاف کی اس قدر گنجائیں ہی کہ ہزاروں سرول کو ناپتے سے بعداوسط نسکالنا پڑتا ہی، ایک اور شکل میہ بھی ہی کم بعض نسلوں ہیں سرکی ساخت اور قدمیں گفتن ہونا ہم ِاوراس نَعلَق کاخیال رکھنا بھی حزوری ہوتا ہی۔

رس) ناک کی وضع بھی نسل کی شناخت کا ایک معیار سمجھاجا تا ہی۔ رص) ایک نفسیاتی معیار ہو مگر وہ بھی ادر تمام معیاروں کی طرح ناقص اورغیر کم آل ہم جنانچہ ایک بہت بڑے امریکی ماہر نفسیات کے الفاظ

"علم الانسان کے ماہرین ابھی کمک نسل کے کسی الیسے معیار پر متنفق الرائے نہیں ہوئے جس کی بنیاد پر ماہرین نفسیات بھی ابھی تک الیسے الگ سمجھ کے اُن کا امتحان کریں ۔ ماہرین نفسیات بھی ابھی تک الیسے دماغی امتحانات لیئے سے قاحر دہ ہے ہیں جن کو ماہرین علم الانسان وماغ کی صلاحیت کا صحیح اندازہ کرنے کے قابل سمجھنے پر تیار ہوں ۔ اِن دو نوں علوم کے ماہرین میں سیکسی نے بھی اب کس اپنے فنی طریق کارکومکمل مہنیں کیا ہے"

رط نون بھی امتیا دنسل کا معیار ہو۔ نون کے معیار دوہیں۔ ایک تو بڑا نا معیار جو بالکل ہے بنیاد ہر ادر جس سے ہم ہندسانی بھی عرصے سے وانف ہی اس کو" نون کا رشتہ"کہا جاتا ہر۔ انہیںویں صدی سے پہلے یہ نظریہ عام طور برتسلیم کیا جاتا تھا۔اس کی بنیا دارسطوکے اس غلط

E. A. Hooton: up from the Ape. al

نظریے پر تھی کہ آیا م کل ہیں جب کہ عوّرت کا خون حین کی صورت ہیں خارج بنہیں ہوتا، بیجے کی غذا اور پرورش کا با عث بن جاتا ہی۔ اسی قسم کی ایک تو حبیہ تورتیت ہیں بھی ہی۔ اس نظریے کوعام طور پر غلط تسلیم کیا جاتا ہی کیونکہ ماں کا خون بیچے کے عبم میں براہ راست واصل بنیں ہوتا، اس طرح "خون "کے رشتے کا با" خون سلے ہوئے "کا ذکر محصل مہم ہوتا، اس طرح "خون "کے رشتے کا با" خون کا ایک اور معیار بھی ہی، جس کا عسلم لیکن نسلوں کو" خون کا ایک اور معیار بھی ہی، جس کا عسلم کو ایکن نسلوں کو" خون کے گئے اور موری میں ہی تقسیم کیا جاتا ہی۔ گروہوں" بیر تقسیم کیا جاتا ہی۔

اس صدی کے اوابل میں جب ایک شخص کا نون دوسرے کے حبیم بین تنقل کرنے کی طبی کوششیں مشروع ہوئیں تو بیر محسوس کیا گیا کہ ہر شخص کا خون ہر دوسر سن خص کے حبیم بین تنقل بنہیں کیا جاسک ۔ مزیر تحقیقات سے بیٹا بت ہواکہ بنی لوع انسان بیں "خون کے گروہ" موجد دہیں اس تیم کے گروہ جا رہیں ۔

(۱) بہلاگروہ کے خون کی جہتا ہیں "اے بی" چبپیدگی کے ماتے ہوں رم) دوسراگروہ جس کے خون کی جہتا ہیں "اے" چبپیدگی کے ماقے ہوں رمم) ہمیسراگر وہ جس کے خون کی جہتا ہیں" بی" چبپیدگی کے ماقے ہوں رمم) چوتھا گروہ جس کے خون کی جہتا ہیں "او" چبپیدگی کے ماقے ہوں اکثر سائنس دالوں نے جن ہیں پروفیسر ہے۔ بی ۔ ایس ہالڈین بھی شامل ہیں، اِس امکان پر (در دیا ہے کہ خون کے گروہ ہوں کے ذریعے

I. B. S. Haldane: Pre-History in Light of Genetics (The inequality of Man and other Essays).

سن کی شخیص ہوسکتی ہی برشا ایک جگہ رہنے والوں کے خون کی جسیات میں اگر "او" ما قرے نے ڈیا دہ ہوں تواس کو مجبوعی طور پر ایک خالفون فی قرار دیا جا سکتا ہو لیکن استخیص سے اکثر نسل کے دوسرے معیار وں بینی رنگ یا سرکے بالوں یاسر کی ساخت کے معیاروں کی غلطی کا اندازہ ہوتا ہی میتندن قوموں کی صحت کے معیاروں کی غلطی کا اندازہ ہوتا ہی میتندن قوموں کی صحت کے مانندوں اور ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہی کہ کس غیر معمولی صدیک ایک ہی تو مہ والی قوموں کے باشندوں اور ایک ہی جگہ رہنے والی قوموں کے افراد" نون کے گروہوں "کے اعتبار سے باہم مختلف ہیں۔ یہ خاکہ پر دفیسر اللہ ای سے انسان کیا جاتا ہی۔ ہی کی کتاب سے نقل کیا جاتا ہی۔

| نون <i>کے گرو ہوں کے لحا</i> ظ <u>س</u> نفشیم فی صد |                         |             | آبادی                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| IJ.                                                 | 4                       | 3.21        |                                   |
| 14                                                  | سومها                   | ۵           | ہائیڈل برگ کے جرمن باشندے         |
| ll <sub>m</sub>                                     | سولهم                   | ۳           | جرمن بولغ طالع                    |
| 19                                                  | ۹۳                      | 14          | ہنگری ہیں { میگیار                |
| ۳۹                                                  | 71                      | 4           | جپیی                              |
| 141                                                 | 19                      | P           | شالی مہندستان کے مہندستانی باشنیے |
|                                                     | 3.<br>11'<br>11'<br>19' | 3. 21<br>17 | 3. 21 3.21  11                    |

اس نقشے سے بظام ریمعلوم ہوتا ہو کہ"نسل کی جائے کا بہ طربقہ برط ا اُمیدا فزا ہولیکن بقول پروفسیر جولین کہلے جون جون زیاد تفصیل سے "نون کے گروہوں" کی جائے کی جائے، یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ اس میں

Julian Huxley and A. C Haddon: We Europeans

اس لیبه جہاں تک بنسلوں کی نشیم کا سوال ہو کو تی نتیجہ منہیں سکتا۔ پہلے تو صرف میں جہانا ہے:-

معلومی شُدکه بیج معلوم به شد

اورائس کے بعد ایک اور حقیقت واضح ہونی ہم کہ اگرچہ ہم انسانی نسلوں کی اصلی اور ابتدائی نفتیم سے نا واقعنی میں کیکن ان سب نسلوں میں غیر معمولی اختلاط حبنسی ہم ای اور کوئی نسل" خالص نیل کہلائے کہ مستق نہیں بلکہ جولتی کی سنتی کہلائے وغیرہ تو لفظ" نسل" روسی کے) امتنال کے کمستق نہیں بلکہ جولتی کی سنتی کہنے وغیرہ تو لفظ" نسل" روسی کے) امتنال کے

مخالف ہیں ۔لفظ 'رئیں'' جوانگریزی زبان ہیں عام طور پر استعمال ہوتا ہو بلحاظ معنی ہہت ہم ہم ہو۔ بیر لفظ عبرانی یا عربی الاصل ہم اوران زبانوں سے یورب کی زبانوں ہیں مستعادلیا گیا ۔ مشروع مشروع ہیں بیر لفظ اُن جانود س کے لیے استعمال ہوتا تھا جوایک ہی جانور کے جوڑے کی اولا دہوں رہن معنوں ہیں ہمارے بہاں لفظ ''امسل'' استعمال ہوتا ہی لیکن رفتہ رفتہ انگرزی ہیں بیر لفظ انسانوں پرمنطبق کیا جائے لگا، چنا مجہ رست کھا ہے) ہیں بیر لفظ ہیں مرتبہ ان معنوں ہیں تخریر ہوا۔ اس لفظ کا استعمال اس قدر کہم معنوں ہیں مرتبہ ان معنوں ہیں تخریر ہوا۔ اس لفظ کا استعمال اس قدر کہم معنوں ہیں ہوتا گیا جننے مہم معنی اب ادو ولفظ ''نسل'' کے ہیں۔

(10)

زبان کو"نسل "سے کوئی واسط بہیں لیکن اُنیسویں صری کے تعبق ماہرین لسانیات نے زبر دستی"نسل"کے تعبق دکو زبان سے بھڑا دیا۔ بہ نقتہ اس طرح مشروع ہوتا ہے کہ اریائی خاندانِ السنہ کی بنیا دیر ایک توخی آدیائی لسلی خاندان، ایک فرضی آدیا تی نسل کی بنیا در کھی گئی۔

"اربیاتی" یا" ہند توروپی" السنہ کا خاندان پورپ اور الشیاک بڑے حصّے ہیں کھیلا ہُوا ہو۔ شمّا کی ہندستان، ایران اورا فغانستان کی زبان ہور پیرب ایران اورا فغانستان کی زبان کا نعتی البیٹ البیٹ ایران کا نعتی البیٹ بارک اور ترکی کے سوا بانی نمام علاقوں کی زبان کا نعتی اسی خاندان سے ہو۔ تمام زبالوں ہیں ہواس خاندان السنہ ہیں شال ہیں جندالفاظ البیت ہیں جوایک ہی جڑے سے نعظے ہیں اوراکٹر و مبنیتر من لوروپی زبانوں ہیں البیٹ ہیں جودوسری زبانوں سے اپنا البیٹ مشترک الاصل الفاظ موجود ہیں جودوسری زبانوں سے اپنا

رشته صاف صاف ظامركرتے ہيں۔

منال کے طور پر حنیداً عضائے لیے جوالفاظ اُودؤ میں ہیں اُس سے منت صُلتے الفاظ رحن کی جڑا یک ہیں کا تقریباً تمام مہند بور پی زبالاں میں استعال ہوئے ہیں مِثلاً " گھٹنا" " با تقریباً تمام مہند بور ہیں۔

ایک سے ہے کہ دس مک اعداد کے نام بھی مہند آبور بی زبانوں میں مشترک الاصل ہیں۔ اسی طرح قربی رشتہ داروں کے نام جیسے باپ "بدنا" مشترک الاصل ہیں۔ اسی طرح قربی رشتہ داروں کے نام جیسے باپ "بدنا" مناسب مناسب ایک المام ہند آبور پی زبانوں ہیں۔ میں ایک ہی جڑسے منطح ہیں۔

مربي بجان بكال الدو سنمك الميل الجراق كشيري ديخالت مغرى جراني خشائح دشيوثانك اطائوى پردوانسال فرئيسى يهيانوى فيظى ردمانوى ويشلفس اليس كيال مريدى يان ادسان فيلش اكر لينك (しならない) さらいぶらばら دوسي بلنادى مربى بالمثاني جياب مريزائية جردينان ادرتاض رابان تشايونان اطال المونيان كياج **ごぶらいかりないが** خيلاور قديم المسنه

مرف اليسي بندالفاظ بي -

ان الفاظ کی روشی بین ہم صرف اس مدتک بفین کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ اب سے بیند ہزارسال قبل کوئی گروہ ایسا ہوگا جوایک اسی تربان بان کوئی گروہ ایسا ہوگا جوایک اسی تربان بان بولتا ہوگا جو ایک اسی اللہ علی خاندان کی تمام زبانین نکلی ہیں ۔ کیسی طرح تابت بہیں ہوتا کہ جو قوییں آج ہند آور پی شاخ کی زبا ہیں بولتی ہیں وہ نسلا بھی اس گروہ کی اولا دیم ہیں جو قدیم مہند اور پی زبان بولتی ہیں۔

اس ہیں کوئی شک بہبی کہ ہند آبور پی زبانوں کے مشترک الفاظ ایک فدیم آبدن کی طرف عزورات ارہ کرتے ہیں جن سے تمام ہند آبور پی بولنے والی نہائیں مستفید ہوئیں۔ بیز نمتن چرا گاہوں کا تھا۔ قدیم ہند آبور پی بولنے والی نہائیں مستفید ہوئیں۔ بیز نمتن چرا گاہوں کا تھا۔ قدیم ہند آبور پی بولنے والے لوگ ا بہنے جسم کے اعماما کا الگ الگ نام رکھ جیکے نفتے۔ وہ گئن گن سکتے نفتے، ابینے قرببی عزیزوں کو جیا جُہا کہ الموں سے بہارتے نفی، جھون چرا بوروں کے عمل وہ جیند وحشی در نمدوں اور جیند حجوز پر اور بین مسابقہ اور جیند حجوظ تکلیف وہ جانوروں (جسبے پر ہوں) سے بھی انفیس سابقہ اور جیند حجوظ تکلیف وہ جانوروں (جسبے پر ہوں) سے بھی انفیس سابقہ برطحیکا بھا۔

نهین مشترک زبان با مشترک تمتری اود مشترک نسل بین بهبت برا فرق برد-ایک به زبان بولینه والول کاایک نسل سے بهونا ثما بت نهیں بهونا۔ بساا و قارن فاتے قرم مفتوح اقرام پراینا تمدن اورا بنی زبان زبر دستی عاید کرتی برد مثال کے طور برناری انگلتنان بین ہمیں دو باراس کی نظیر ملتی ہی حبب انگلوسکیس اقوام نے انگلتان کو فتح کیا تو انگلتان کی اس بسااوفات اس کے برعکس بیٹمل ہوتا ہوکہ اگر مفتوح قوم زیادہ تنگن ہویا اس کی زبان زیا دہ شکر اس کا تمدّن ہوتو فاتح فوم اس کا تمدّن بااس کی زبان اختیار کرلیتی ہی ۔ مثال کے طور پر ہلاکو کی اولاد النیخانی شاہوں بیٹ اپنی تا تا ری زبان جبور ٹر کے بہت جلد فارسی زبان اختیار کرلی۔

مندستان کے سلمان فاتحین ہیں سے اکٹر کی مادری زمان ترکی تھی، الکین سب نے فارسی کواپنی درباری زبان بنایا۔

ہر حال اگر مہدن سی قویں ایک ہی زبان بولیں توکسی طرح "ابت بہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی شل سے ہیں۔اس کے برعکس اس کا امکان ہم کہ ان میں فانخ مفتوح کا ایک محض تہما بگی کا نقلق رہا ہو۔

اس طرح آریائی یا مند بیر پی زبانان کی بنیا دیر آریائی نسل کا بو افسار گفراگیا اس کی کوئی اصلیت نہیں اور اب تو اسسے عام طور بیغلط قرار دیا گیا ہے۔

ہمت سے حفزات نے قدیم ترین اکریائی زبان بولنے والوں کا وطن وسط ایشیا قرار دیا ہم تعفن نے روس کی بھرا گا ہوں اور تعفن جرمن ماہرین لسانیات نے ان کا وطن شالی یورپ قرار دیا ہم لیکن سے تو یہ ہم کم تسل اورسلطنت

لسانی اورنسلی نقطہ نظرے اس کی ذراجی اسمیت نہیں ہوکہ یہ گروہ کہاں بستا تھا۔

"آریائی نسل"کے نظریے کی تعمیر اور تخریب کی کہانی بہت دلحب ہو۔
"ہند توربی" زبانوں کے نفلت برسب سے بہلے ایک فرانسی اہرائیا
کوردو میں Courdoux نے تفیق کی اگر جہاس کی تصنیف جالیس سال کے بعد شابع ہوئی۔

اسی در میان رسم استی به مروسی می بون کلکته کی عدالت العالیه کے میر میں مقرر ہو کے ہندستانی زبانوں کا مطالعہ میر میر میں مقرر ہو کے ہندستان پہنچ ۔ اضوں نے ہندستانی زبانوں کا مطالعہ مشروع کیا اور میسکرت اور بورپ کی دوسری زبانوں کے تعلق پر روشی ڈالی ۔ سرولیم بونس ہی نے نفظ "اریا" کو بورپی زبانوں ہیں رواج دیا۔ انھوں نے اس لفظ کو محف لسانیاتی معنوں ہیں استعمال کیا مقاا وراس ہیں کہیں نسل کا تھتور ہنیں تھا لیکن ہبت حبلداس کے معنی مسنح ہونے لگے۔

لفظ"اریا"کے معنی اعالی مرتبت" ہیں اور بیلفظ عمو ما دیو تاؤں سے منسوب کیا جاتا تھا، بیر لفظ استمال ہوتا ور زند دونوں زبانوں میں استعال ہوتا تھا اوران زبانوں کے ذریعے لفظ آریا یا اس کے مشتقات جدید سندستانی تھا اوران زبانوں اور فارسی ہیں استعال ہوتے ہیں۔ ہندستان میں لفظ آریا مذہبی معنوں ہیں استعال ہوتا تھا اوران لوگوں کے لیے استعال ہوتا تھا جو بہنوں کے میٹر Medes.

کے دلوتا وُن کی لوجا کرتے تھے۔ ان کے جی قبیلوں میں سے ایک کا نام لونانی اینے آپ کو آریا کہتے تھے۔ ان کے جی قبیلوں میں سے ایک کا نام لونانی موریخ ہیر و آریش سے ایک کا نام لونانی موریخ ہیر و آریش سے اور اری ذن توس لکھا ہواس سے معلوم ہوتا ہی

Z. A. Ragosin: Media (The Story of the Nation Series).

سل ا ورسلطنت

کہ بید نفظ متر من ہندستان اور ایران بلکہ بینان میں مجھی رایج تھا، بینانی اس کومشرق کے باشندوں کے ایک نماص قبیلے کے لیے استعمال کرتے محقے۔ اسی طرح رومتدالکیرئی کی سلطنت کے زمانے میں وہ علاقہ جو اسب خوار آن اور افغانستان کہلانا ہو" ایر بانا" ، A. Riana کہلانا تھا۔ اسی لفظ "ایرانا" مشتق ہو۔

سرولیم بونسسنجس کا م کوشروع کیا تھا وہ پورپ بیں اورخصوصاً جرمنی بیں جاری رہاوراس خاندان کی زباناں کو اکر آگیتی " زبانوں یا "ہند کورنیا" زباناں یا ہند تجرمانی زبانوں کالفنب دیاگیا۔

انتهادوی مدی کے ختم اور انہیوی صدی کے شروع بمی برتمنی کے رومانی اسکول کے مفتروں کو مشرق سطی اور خصوصاً ہندرستان وابران کی زبانوں اورا دبیات سے بہت دلی بیدا ہوگئی ۔ ان مفتنوں بی سب کی زبانوں اورا دبیات سے بہت دلی نفاء فریدرش فان شلے گل نے فودجی منسکرت زبان کی اور اپنے بھائی اگست ولہم فان شلے گل کوبی اس مسلسرت زبان کی اور اپنے بھائی اگست ولہم فان شلے گل کوبی اس مسلسرت زبان کی بون یو تبریش میں اور اپنے بھائی اگست ولہم فان شلے گل کوبی اس کا سفوق دلایا سندا اور اپنی کوبی اس کا بروند برقدر بھوا۔ بور ب بی و کونسکرت کا بہلا بروند سرتھا فریدرش فان شلی کی کا بروند بیم قدر بھوا۔ بور ب بی و کونسکرت کا بہلا بروند سرتھا فریدرش فان شلی کی کا بروند سرتھا ور دیا اور اس کی کا بروند سرتھا ور دیا اور اس کی کا بروند سرتھا ور دیا اور اس کی مقبول ہوگی۔

بورب اورخصوصاً جرمنی کے اسانیاتی محتقین مزید تحقیق بی مصروف . رہے ۔ ان بی اسے راسک ( Rask ) نے خصوصیت سے اس امر پر بحث کی کہ زبان کو اس کے قواعد کی بنا پر چانچنا جا ہیے ۔ اس کے قراعد کی بنا پرجانچنا جا ہیے۔اس کے الفاظ کی بنا پر مہیں۔ راسک نے ہنگان کا سفر بھی کیا اور بہلی مرتبداس امرکو ٹابت کیا کہ ڈراویڈی نربابس آریا تی خاندان سے نعلق نہیں رکھتیں۔

گرِیم ، Grimm نے ان اصواوں کو پہلی بار مرتنب کیا جس کی بنا پر صوحیاتی طور پر جمہ مانی نہ بائیں ہند اور پی نہ بالاں کے عام گروہ بی علیجات ہو کہا گیا۔ ہوکرایک عبر انناخ بن جاتی ہیں۔

م میں ہمارے نقطہ نظر سے ہم بولٹ کا نام مہبت اسم ہر - اس بڑی محقّق نے " زبان" اور النالون" کے باہمی تعلق پر بحث کی اور آوازوں اور خیالات میں ایک طرح کا تعلّق طاہر کرنے کی کوشش کی ۔ " زبان" اور"نسل" کے نعلّق کے نظریے کی ایک طرح سے بہیں سے ابتدا ہوتی ہر -

ے کی سے سرسیاں ایس کو ایک حب ساتھ ہم بولٹ نے ابتدائی تھی اس کو ایک ہرمی محقق شلائی تھی اس کو ایک ہرمی محقق شلائی شرک برنے ہوش خودش سے اورا حتیاط کا لحاظ دکھے بغیر کرنا شروع کیا یشلائی شرنے علم لسانیات کو ایک طرف فلسفے اور دو سری طرف ما سے زبر دستی جا ملایا شلائی شرکا دعویٰ تھا کہ نسلوں کی تقسیم کی بنیا د زبان بر ہونا جا ہی اور دو سرے معیاروں بعنی رنگ یا سرکی وضع یا بالوں کی وضع یا بالوں کی وضع یا بالوں کی وضع یا بالوں کے دنگ بربنیں یشلائی تشریخ زبالوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔

ان علیحد کی بیند زبانیں رم ، چیپیدگی اختیار کرینے والی زبانیں رس "گروان" والی زبانیں

الهابی امنها دلسانی گروہوں کی مناسبت سے اس نے سلوں کی

تقنسيم کی تقی ۔

کشلائی سٹر کا ایک بڑا کا رنامہ یہ ہے کہ اس سے قدیم تریں "آریا تی" یا
" ہند بورپی" زبان کو کر دنر شب دینے کی کوشش کی اور اس زبان بی
ایک جھوٹی سی کہانی بھی لکھی ۔ اگر جپر کہ وہ نود اپنے مفروعنا ت یں
مقراصتیاط سے سے اوز کر گیا تھا لیکن مکر دنز کیب" بر ہی آج بھی تھا بی
فواعد السنہ کا واروملاد ہی۔

سنان کی شرکے خیالات کو لسانیات کے ایک اور ما ہم بہ بین آئ سے نے فروغ دیا ہوستا کا ہے سے لے کرستا کے ایک دربارائنگستان ہیں ہر وشیا کا سفیر بی نظاری ہیں ہیون آئ سے لے کرستا کا سوئتی البین کے ایک جلسے میں " زبان" اور لسل" اور اس طرح علم لسانیات اور علم الانسان کے ایک باہمی نعتن پر ذور دیا اس وقت تک ڈارون کی کتا ہیں شایع ہنیں ہوگ طفیں لیکن ہیون آئ کے النسان اور حیوانات کے نعتن پر زور دیا اور انسان اور حیوانات کے نعتن پر زور دیا اور انسان اور حیوانات کے نعتن پر زور دیا اور انسان اور حیوانات کے نعتن پر زور دیا اور انسان اور حیوانات کے نعتن پر نور دیا اور انسان بی البیل اور حیوانات کے نعتن پر بیون آئی ایک میں البیل بی ناظرین کے بیے جنوبی سانیات سے دلجیوں ہی ہم شلائی شرکی " ہن ریور پی" کہانی ایک بی درج کرتے ہیں۔

Avis Jasmin Værna Na A Ast Dadarka, Akrams, Tam,
Vagham Garum, Naghantam, Tam, Bharam, Magham,
Tam, Manun, Aku Bharantam, Avis Akvab hajuins,
Avarakat, Kard Aghnutai Mai Vidlanti Manun Akvams
Agantam.

ماصل بنس - بیون سن کی سادی بحث کامقصدید نفاکه بنی لوع انسان كى تقسيم بلحاظ السنه مونى حياسية للسانيات ادرعلم الانسان كراس ناجايز تُقلَّق سے جوغیرسائنیٹفک سائنس وجود بیں آئی تھی وہ اس زمالے ہیں "لسانياني انسانيات"كبلاتي هي ـ

لكن ريان " اور تسل" كاس ناحاير تعتن بن سف سے ريا ده مور والزام فريدرين ميكس ممركو فرار وبإيجانا بهي، أكر سير ببرالزام إيك حد مك غلط ہو-ایک نوانے مک سکبس مرے شلاتیشر اور بیون سن کے خیالات كو وسعن دى اور الفين ايك مقبول اور عام فهم برائيمين بيش كيار ليكن اس سع برهم كربير كماس ف اصطلاح "أرياني" كورواج وبإراس اصطلاح کو اختنیار کرنے کا باعث مکیں کرے دومفروضات تھے ۔ ایک تو به که" مبندایرانی" شاخ تمام" آریا تی" زبانون بین مُیانی ہو اور چونکه وه خودا بینے دطن بی آریا تی کہلائق ہم اس لیے تمام زبالوں کو جواس خاندا سے ہیں آریائی کہلانا جا ہے۔ اب اس مفروضے کی تر دیر ہو مکی ہو!ور نابت ہو حیکا ہے کہ سنسکرت زبان یونانی کے مقالے میں الیبی زبارہ قدمے بنیں ہومیکی مرکا دوسرامفروصه بدیفاکه فدیم نزین آربائی زبان لئے حب نطق بن برورش بائی وه وسط اینیا کا وسی مقسم مو کاحس کوال روا ایر آنا (ابران) کہنے تھے۔ بیانظر پر بھی پالکل غلط نہیں ٹاہت ہوا، کین اس کی صحت کے متعلق کچھ بہنیں کہا جاسک ایعن محقق کہتے ہیں کہ روس کی بڑا گا سوں Report of the 17th meeting of the British Association.

(London 1847).

یں اس قدیم ترین "اریائی" با ہند پورپی" زبان سے برورش پائی ہوگی اور حال ہی بیں ایک نبانظریہ بہ قایم کیاگیا ہے کہ "اکہ بائی زبان" (اور "اربائی نسل") کا اصلی وطن بالٹات اور بحرشالی کا ساحل سطے۔

مکیس مراز نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ بہلی مرتبہ آریا تی ذبانوں کی بنیاد پر 'آریا تی نسل' کا نظریہ قایم کیا ۔ خورمکیس محرکو ابنی غلطی بہت عبد معلوم ہوگئی اور تمام عراس نے اس کی تلافی کی کوشش کی مگر نیکان سے علامعلوم ہوگئی اور تمام عراس نے اس کی تلافی کی کوشش کی مگر نیکان سے نکل حیکا کففا ، انہیویں صدی کا یور پ بونسلی امتیا ذکے بہانے دھونٹر ھرہی رہا کففا اسے ایک اجھا بہانہ ہاتھ آئی مکیس مرکے اس غلط نظر نیکو فرانس میں گوتی نو . Gobinean اور جرمنی میں کو زکی نا نظر نیکو فرانس میں گوتی نو . اور انہا کی نظر یے ذور چرم نے گئے بگلستان کے نظر یے ذور چرم نے گئے بگلستان کے لیمن تاریخ عالم میں کھی آد میکی سے واقعت ہوئے والوں کو اگر کیا ہے۔ انہم ہوگئی کہ با وجو د حبد بدترین تحقیقات سے واقعت ہوئے والوں کو اگر دیا ہی و آدر دیا ہی۔

میکیس مرکب میکیس مرکب می خلط نظر بین کو رواج دیا گفا ان کی تر دیدگی نؤد اس نے سب سے ذیادہ کوشش کی ' عجیب بات بہ ہم کہ اکثر مجھ کو اس نظریے کا سب سے زبر دست ہائی سمجھا جاتا ہم جس کی ا بہی اس شقرت سے تر دید کر رہا ہوں ۔ غالیا ایک صدیک بین خطا وار بھی ہوں گیونکہ بنی سے اکثر اُر آ یا تی شل یا سامی شل کا ذکر کیا ہم گراس سے میرااشارہ محمن اُن لوگوں کی طرف نھا جو آریا تی زبانیں یا سامی زبانیں بولتے ہیں۔ محمن اُن لوگوں کی طرف نھا جو آریا تی زبانیں یا سامی زبانیں بولتے ہیں۔

Gustav Kossinna" Die Deutshe vorgeschichte, eine ما مانته م

" بَنْ اعلان كر حَبِكا مِول كركسى كَفُو بَرُّ مى كُوآ دبا ثى قرار دبنا ابسى مى وشت ناك حافت موكى تحبيبيكسى "فيساها في وحشت ناك حافت موكى تعبيبيكسى" فيساها في وحشت ناك حافت موكى تعبيبيكسى "فيساها في معروالى في فيان كا تذكره"

"جہاں کا ہم کو قدیم اربیاتی، ساتی اور تورآئی زبانوں کا علم ہر ہمیں بند جہاں کا مربی الفاظان سب میں مستعاد لیے گئے ہے بہ ہمیں شک کرنے کے الفاظان سب میں مستعاد لیے گئے ہے بہ ہمیں شک کرنے کی کوئی وجہ بنہیں کہ آربائی، سامی اور تورانی زبانیں بولنے والوں کے آبا واجلاد ایک دو سرے کے قریبی سمسائے تھے تو کیا اُن میں امن کے زمانے میں آئیس میں شا دباں مذہوتی ہوں گی اور کیا جنگ کے زمانے میں وہ مردوں کو مار کے عور توں کو پی مردوں کو مار کے عور توں کو پی مردوں کو مار کے عور توں کو پی مردوں کو مار کے عور توں کو بی کے اُن کے جانے ہوں گی ہوں گے ہ

"لسانیات کے طالب علم حب آدبوں کا ذکرکرتے ہیں تو اُن کا مطلب اُن لوگوں کا ذکر ہوتا ہی ہوآدیا تی زبانیں بولتے ہیں ۔اس سے زبا وہ کھیر ہنیں یہ

F. Max Muelter: On the Classification of Mankind by Language, or by Blood ("Chips from a German work. shop"). Vol. 1.

مقدس قانونی کتابوں سے ہیں دھوکا مذکھانا چاہیے محفن ہے امرکہ ان بین مختلف نسلوں کے لوگوں میں با ہم شادی بیا ہ کرنے کی مانعت ہی ، شہادت وتیا ہی کہ فطرت انسانی ان احکامات سے زیا وہ زبروست مقی ۔ قانون میں مانعت ہویا اجازت لیکن باہمی شادیاں اور بیاہ ہمیشہ ہوتے رہے ،

علم انسانیات کے ایک ما ہر ہورلیٹیو ہیں نے اس بنا پرکہ ڈراویکی زبان کی قواعدی نوانوں کی قواعدی تواعدی ہیں۔ نوانوں کی قواعدی ہوت سی بہتریں مشترک ہیں اوراس کے علاوہ دوسری بنیا دوں پر طرا ویڈری نسل اور اسٹر آبیا ہے قدیم باشندوں کی نسل ہیں تعلق ظاہر کرنے کی کوشن کی میکی میکی میکی اس نظریے سے نشفی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا دادو مدار زبادہ ترزبان برتھا۔

جہاں سیتے علم دوست علما نے مکیس مرکی اس ترمیم کو بینداور اختیارکیا ، وہاں المیوی صدی کے بورب کے وہ نمایندے جنگی برنری

F. Max mueller: Letter to Mr. Risley. 2, 1

(chips Vol 1.)

F. Max mueller: Horatio Hale on the True basis of Anthropology (Chips Vol. 1.)

نابت کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ مکیس کرکے بڑا ہے نظریوں براڈے دہے بین اب نو برمنی کے سواباتی دنیا بھریں" آدیا می نسل" کی کہانی گاؤنور دہ ہو بھی ہے اور زبان کو علم الانسان باانسا نبیت کی کہانی گاؤنور دہ ہو بھی ہے اور زبان کو علم الانسان باانسا نبیت کی حقیق بین زیادہ دخل بہیں۔ اگر کوئی دخل ہی بخراس حد تک کہ زبان سے نبعن وحتی افوام کے تہدن کے مطابع میں مددملتی ہے۔ انہیویں صدی بی حبب بورب کی ملک گیری اور شہنشاہی نے بر دبا گئڑے کے لیے اور بہت سے ذرایج اختیار کیے تو اُن بیں سے ایک نسل کا نظریہ بھی تھا نیس کے نظریہ کے ہوتی ہیں اور اعلی درج کی نسلوں کا فرض ہی کھا نیس کے خلط نظریہ کی ہوتی ہیں اور اعلی درج کی نسلوں کا فرض ہی کہان کونعلبم دی جائے نسل کی بنیاد کھی دی جائے کہ اور کبھی فرض ہی کہان کونعلبم دی جائے نسل کی بنیاد کبھی دی دی جائے کے نشلوں کا فرض ہی کہان کونعلبم دی جائے نسل کی بنیاد کبھی دی دی گئی اور کبھی فوب فروغ ہوا۔

نعف نسلول گی طبعی اور فطری سبتی کا غلط نظر پر سب سے پہلے ایک فرانسیسی امیر زورون کو بی نوسے پیلے ایک کاب النانی نسلول کی عدم مساوات پر مقالہ میں جو سے مقالہ میں اور فرانسیسی لا پوز لئے ایک اور فرانسیسی لا پوز لئے ایک اور فرانسیسی لا پوز لئے ایک اور زیادہ مبالغے سے کام ایک تھنسیف الا اور الدین میں اور زیادہ مبالغے سے کام لیا اور الدیا تی اسل اور الدین کر لئے کا کوشش کی ۔

ہرمنی میں مشرقی پروشہاکے ایک شخص کستا ن کوزی نانے

P. T. Moon: Imperialism and World Politics.

"نسل"کے اس تفتورا ورفدم جرمنی کے آثار قدمیہ یں تعلق بیداکرنے ک كوشش كى كوزى ناس اقبل تاريخ علوم كد ايك طرح كا فوى من قرار دیا۔ براس کی کتاب کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہو کیونکہ اس شاہکا رکا

Die Deutsche Vorgeschichte eine hervorragend 3

المنظمة المنظ

"جرمانی" یا "آرتین" ہم معنی ہیں اور جرمنوں کے علاوہ اہل اسکنٹ سیریا بھی آریائی یا نارڈکٹ کہلانے کے مشخق ہیں۔

"أريائي نسل" كا "نظريه" ناردك نسل كي نظري ين صنم بوتاكيا حب ہم انمیوی صدی کی سرما یہ دارار شہنشا ہی کے پرویا گنڈے کامطالعہ کریے تواس كى مزيدتففيلات مصمابقريرك كا-

رسم) سندستان بی ہمیں شن "کا تعمّدسب سے پہلے سیاسیات کی رقیٰ یں منا ہے۔ دوسرے الفاظ ہیں ہیر کہ ذات پات کی نفشیم میں ننسل " کے تفتور كااستغال كياكيا -بدكمناتحصيل حاس بهوكه ذات بإت كي تفسيمس كي بنياد ر بنیں بلکسس کے ایک فرعنی اور غلط معیار بر ہوئی۔

اس امرکوسب تسلیم کرتے میں کہ آربائی زبان بولنے والی تو موں میں شروع شروع میں کسی طرح کی ذات یات کی تفریق اور تمیز بنیں تقى - سندستان سے باہرمیدى تبایل ين آريائى اورغيرار يائى دونوں طرح کے قبابل شائل تھے۔ ہمبروڈوٹش نے ان کے ہونا منقل کیے ہیں ال سے بیصاف ظاہر ہوتا ہوکہ اُن یں سے مرف ایک قبیلہ اپنے آپ کو

Hermann Schneider: The History of World Civilization (Vol. II).

"آریائی" کہتا تھا۔لکن بہت جلد بہتام قبایل گھٹل بل گئے اور ایک عام نام" میٹے اور ایک سے وہ آج تک مشہور ہیں۔ ان کے بہاریوں کاطبقہ بینی منح Magi. غالبًا غیراریائی تھا۔

میٹر باکی طرح ایران خاص کی آبا دی بھی نسلوں کے لھا ظے سے ہمیت ملی جل تھی ہوگیں اور دہاں ہمیت ملی جل تھی ہوگیا۔ بہت ملی جل تھی ۔ اگر پہلے آریائی زبان پولنے والے فاتحین اور دہاں کے باشندوں میں کوئی استیا زتھا بھی تو بہت عبلدر ضع ہوگیا۔

اگر میٹریا اور ایران بین آریا کی ذبا نین بید کے والی قدیمی مختلف ان باشندوں سے گھٹل مل گئیں تو کو کی وجہ سمجھ میں تہیں آئی کہ مہند شان بین بھی ایسا کیوں تہیں ہتوا ہوگا واقعہ یہ ہولے اور" کا لے اصلی باشند کی بین ذات پات کے سخت معیاد کے قائم ہولے اور" کا لے اصلی باشند کی بین ذات پات کے سخت معیاد کے قائم ہولے اور" کا لے اصلی باشند کی بین وں سے صرور شادی بیاہ اور ایس کا اصلی باشند وں سے صرور شادی بیاہ اور ایس کا ایک نظریہ یہ بھی ہو کہ ذات پات کا بیاہ اور ایس کا ایک نظریہ یہ بھی ہو کہ ذات پات کا ایسا کی خاکہ بی آریوں نے ڈرا ویٹری لوگوں ہی سے اُرٹرایا ۔ ڈوا ویٹری کند ن بین خاکہ بی آریوں نے ڈرا ویٹری لوگوں ہی سے اُرٹرایا ۔ ڈوا ویٹری کند ن بین نبان ان کی آبا وی کے بعقی میں ہو تی طبقوں پر عاید کر دی لیکن نام مہا داریا تی تمیدن پر جنبی تحقیق ہوتی جا رہی ہی خورا ویٹری اثر تنا بت ہوتا جا رہا ہی ۔ انہیویں صدی ہیں یورپ جا رہی فرکر نے کا موقعہ ملا ان کا تعلق اس نسل کی قدیم تر شاخ سے ہوکہ کو بھی فرکر نے کا موقعہ ملا ان کا تعلق اس نسل کی قدیم تر شاخ سے ہولی اسی نباد پر اس نرائے میں کا بیں لکھی گئی ہیں جن بیں سے قابل ذکر رسی نباد کر اس خابل ذکر رسی نباد کر اسی نباد پر اس نرائے میں کی تیں جن بیں سے قابل ذکر رسی نباد کر اسی نباد پر اس نرائی کا بیں لکھی گئی ہیں جن بیں سے قابل ذکر رسی نباد پر اس نرائے کی کا بیں لکھی گئی ہیں جن بیں سے قابل ذکر رسی نباد پر اس نرائے کی کا بیں لکھی گئی ہیں جن بیں جن بیں سے قابل ذکر رسی نباد پر اس نرائی کا تعلق اس نسل کی قدیم تر شاخ سے بور کا بیں قرائی کی کر بی بی بی بیں جن بیں جن بیں جن بیں جن بیں جن بیں حسی قابل ذکر اسی نہاد کیا می قدیم کی کر بی کی بی بی بی کر بی کی بی جن بی بی کو بی کی کر بی کی کر بی کر بی کی کر بی کی کر بی کر بی کی کر بی کر

رومیش بیندردت کی کتاب ہی اس میں ذات پات کی بنیا دکا بونظریہ بین کیا گیا ہے وہ اگر جب بہت ولجیب ہولیکن عبدید ترین تحقیقات اُسے قبول بنیں کرتی ۔

اب بید امر نابت ہوسیکا ہے کہ بعض طورا ویڈی نربانی سنسکرت ذبان سے بھی ہہدت زیا دہ بڑائی ہیں۔ ہندرسان کے آثار قار بہر طواوی کی تربان سے بھی ہہدت زیا دہ بڑائی ہیں وہے رہے ہیں۔ اس سیے اس ا مرسے نوانکا رہنیں کیا جاسک کہ حب آریائی بولنے والے گر وہوں نے مہندن برحلہ کیا توانکا رہنیں کیا جاسک کہ حب آریائی بولنے والے گر وہوں نے مہندن برحلہ کیا توانک اسے زیا وہ متحدن برحلہ کیا توانک سے زیا وہ متحدن برحلہ کیا توان میں جوالفوں سے الفوں سے الفوں سے الفوں میں جوالفوں سے مفتوح قوم سے بھی تھا۔

ہم دکمجھ میکے ہیں کہ میٹریون کا جیجادی طبقہ "مخ" آریائی ذبان
ہولنے والا طبقہ نہیں تھا۔اسی طرح ہندستان کا بجا ری طبقہ لیجی "برہمن"
بھی غالباً ابتدا یں ڈرا ویٹری تھا۔ آریوں کے آئے بلکہ ساتو بی صدی
"کک بجادیوں کا بہطبقہ " ذات" نہیں تھا۔سورج ا ورسانپ کے قدیم
بیجادی مصر سے لے کر ہندستان ناک پھیلے ہوئے تھے۔سلیٹر کا نظریہ یہ
ہی کہ مصر کے ہیلیو لتھک تدن کے داعی ڈرا ویڈی لوگوں ہیں گھگے لیے اور
اس طرح برہمن دجود ہیں آئے۔ پر وفیسرایلیٹ آسمتھ نے سلیٹر کی اس الے

A. V. W. Jackson (ed. by). History of India (Vol I. by

Romesh Chande Dutt)

G. Slater: The Dravadian Element in India Culture,

سے اتفاق کیا ہو۔

جب ادبائی زبان بولنے والے فاتحین نے سندستان کاندہب سیکھا نوان طوراویٹری برسمنوں یا بجاریوں کی تو فیرکی ہوگی اور اُن سے اور دومرے ڈرا ویڈی لوگوں سے شا دی بیا ہ بھی کیا ہوگا لیکن جونکہ وہ سیشیت فاتحین کے استے تھے اس لیے سیا ہی او جھڑاوں ک ڈاٹ بن گئے) اس زمانے ہیں برسم نوں سے بہتر سمجھے حانے ہول گے۔ بلکه اس لحاظ سے نورا جارحفوں نے بچارای اور با دنتا ہوں کی الگ الگ ۔ تقسیم عمل کے بعد دلی<sup>ن</sup>ا وَں کی اولا دسے ہونے کا دعو <sub>ک</sub>ی کیا تھا ) اپنے ائب کو برسم نون سے بر ترسی محق عقے ۔ قدیم جا دوگروں کے در جے سے بجاری اور راجا وَں دو بؤں نے ترنی کی تھی اور دُو بؤں طبقوں ہیں منسروع شرق بس رفابت وى طافت كے زور يريك ورا جاؤن اورسام يون في نظام یں ابنے لیے بہترین حکہ رکھی ہوگی ۔ نیکن ہندستان کی سخت اور تیز و نُند سب و بوا، گرمبول کی شرّت ، وبائیں ، بارش کے سیلاب ،طوفان ، فحط سالبان ، فدرت کی بیسب ختیال اسی تقیل که مجاری سی اینے منترول سے اُن کا کیمطلاح کرسکنا توکرسکنا۔ بہرواجاؤں اور سیا ہیوں کی طاقت سے باہر نقے۔ وہم رکینی نے جو ہیننہ سے فطرتِ انسانی کا بڑا ہزو ہی۔ رفتہ رفتہ بہہج کر کہ مجاری ہی رئرانے جادوگر کی طح، قدرت کی طاقتوں کامقابلہ کرسکتا ہی،معاشرت ایس پہلی جگر اسے دی اور راجاؤں کودہ دیاؤں ہی کی اولارسے کیوں شہی اورسیا ہمیوں کو ٹانوی مگر می ک اس زمانے بی ذات بات کا تصور بہت ترهم صورت بیں نشو ونما تو بإرما ففالكين اس في وشكل بنير اختبار كي تفي جو بعدين

انفتيار کې په

وراویڈی سوسائٹی بیں ایک اور چیز تھی جس نے ذات بات کی بنا بیں شاید محقول اہم مت حقد لیا۔ قدیم ہندستان بیں بھی دنیا کے اور ہمت صفحہ لیا۔ قدیم ہندستان بیں بھی دنیا کے اور ہمت سے حقوں کی طرح تقشیم عمل کے دجانات تھے۔ باپ کا مہنر بیٹا اچھی طرح سیکھ سکتا ہی، اور جیٹے کے بعد بیتا، اس طرح جیٹے موروثی بن جانے ہیں کہ چھوت چھات بن جانے ہیں کہ چھوت چھات کا بھی امکان ہوسکتا ہی۔ لیکن بیر ہندستان بیں کوئی ابسی الوکھی چیز مذفی اور محض اس کو ذارت یات کی بنیا وقرار دینازیادتی ہی۔

مہر صال قدیم ترین ڈراویڈی سوسائٹی بین غالبًا "بر سمن" موجود مختص سِباکھواڑیا کی ذبان بولنے والے راجا اور سپائی بن کے اسے کے گرمفتومین سے ممرکزی سیکھا، ان کو اپنی ڈبان سکھائی۔ آلیس بین شادی بیاہ اور بہت ڈبادہ سیکا افزا۔

تو پيروات يات كاخيال كيو كمر پيدا بنوا ؟

ان جنگو فاخین کے اولین اوب کا ہم مطالعہ کریں تو دومتھنا د پیزیں ملتی ہیں۔ ایک توبیہ کہ اقول اقول ان لوگوں میں اپس بیں سی طرح کی ذات بات کی تفریق ہنیں تھی۔ راس سے اس نظریے کی تا سید ہوتی ہوگئے۔ کہ ذات بات کا خیال ان کو ڈراویڈی نظام معاشرت دیکھ کرایا) دوسر بیکہ ذات کے لیے لفظ وارنا "سنسکرت میں استعال ہوتا تھا جس کے اس معنی " دنگ " کے ہیں۔ اس بنیاد پر اور دگ وید بین ہندستان کے اصلی معنی " دنگ " کے ہیں۔ اس بنیاد پر اور دگ وید بین ہندستان کے اصلی

A. V. W. Jackson: History of India (Vol. I by Romesh al-Chander Dutt).

باشندوں کا سب طور پر ذکر ہی اس پر نظریہ قائم کیا گیا کہ اور ای فاتین فاتین مائین فاتین سے نے اپنے آپ کو سیاہ قام ڈوا ویڈی اقوام اور اصلی باشندوں سے متازر کھنے کے لیے ذات پات کے اصول قائم کیے۔ یہ نظر ہر ایک زمانے ہی دورب ہی عام طور رہنی ہم کیا جاتا تھا۔ ہندستانی بھی اسی کو بائنے مقے کیونکہ رگ و بہت برا تبایا گیا ہم کی تا میں ہا شندوں کو بہت برا تبایا گیا ہم کی ترکی میں میں مناز ہر کی تردید کی ہی کہ محص دنگ پر ذات پات کا مداد ہر کیونکہ جذبی ہندوں کو بہت اور کوئی بھی ذات جذبی ہندوں کی اس اور کوئی بھی ذات دوسری ذات سے باعتبار رنگ فیلے نہیں۔

یہ دوامور (۱) آرباؤں بی شروع بیں ذات بات کا فرق منہونا (۲) لفظ" وارنا" بولاً رہائی " اور" غیرار بائی " بی فرق کرنے کے لیے استعال ہوا، کے اصل معنی " رنگ، ہونا - بظا ہر تو بینظا ہر کرتے ہیں کہ ہندستان آتے ہی نام ہہادار بائی فاتحین نے اپنے آپ کو خالص رکھنے کی کوشش کی اور ذات بات کے در لیے شلی امنیا نہ کو باتی دکھا۔

لیکن اریخ کا مطالعہ اورجہ بیرترین تحقیقات اس خیال کو خلط نابت کرتی ہیں ۔ بہلے توبیرکہ برہمن طبقہ ڈرا ویٹر پوں بی پہلے سے موجو و تھا اوراکہ باتی بولنے والے اُن کے شاگر درہے۔

ووسرے بیر کہ رگ وید عب بن میں میں میں کے اصلی باشندوں رغالبًا جنوب اور وسط ہندکے ڈرا ویڈی باشندوں) کو غیرمتدن ، سیاہ فام ، وشنی فرار دیا گیا ہو؛ ساتویں صدی فنبل مسیح بیں مکھی گئی ۔ ویدوں کے

F. Max Mueller: Letter to Mr. Risley (" Chips", Vol. I.)

زمالے رساتویں صدی فبل مسیح ) سے قبل اُدیا تی زبان ہولئے والے فاتین لفتین طور پر ڈراوٹدی باشندوں سے مہت کچر گھٹل مل کھے ہوں گے۔
اس طرح جن برسمنوں نے اپنے "اُدیا تی" ہولئے کا انسانہ تصنیف کیا وہ خود مخلوط اُدیا تی اور ڈرا ویڈی نس کے تھے اور ڈات پات نے "انس" کو خالف نوکبھی بھی بہیں رکھا کیو کہ برسمنوں کو ہر ذات کی عور توں سے شادی کرنے کی اجازت بھی ۔

دراصل ہوا ہے کہ آریا تی ہولئے والے فاتحین کو ہمندستان ہی پھیلئے

کے لیے بہاں کے ہمیں زیادہ متر تن ڈرا ویڈی باشندوں سے رہن کا

رنگ شاکی ہندستان ہیں غالباً اس زیالے ہی ایسا ہی ہوگاہ بیا

اسج کل ہی سلسل لوٹ نا پڑا ہو گا اور وہ ان ہیں ملتے گئے ہوں گے۔

پروفیہ شرت بڑر کے خیال ہی بہنی اختلاط سن بالہ تاسناللہ قبل سے

پروفیہ شرت بڑر ہوگا اور دریا کے گئکا کی وا دی ہی اس کا سب سے

بی سروع ہوا ہوگا اور دریا کے گئکا کی وا دی ہی اس کا سب سے

زیادہ موقع ملا ہوگا ۔ کیونکہ وہی سنگہ تی ہم کے بوروید تی ہم تدن کی بنیاد

زیادہ موقع ملا ہوگا ۔ کیونکہ وہی سنگہ تی م کے بوروید تی ہم تدن کی بنیاد

ابتدا ہوی سنام اعلیٰ در ہے کے متحد نوں کی طرح اس ویڈی تمدن کی بنیاد

نہ بی بی بی ہی ۔ اس کے ساتھ ہی اس طرح کی دوا بیت بھی پھیلی ہو بہو د تول

بیل بھیلی جگی تھی ۔ بینی ان لوگوں نے اپنے آپ کو خاصان خدا تصوّد

بیل بھیلی جگی تھی ۔ ابنی لغمتیں بنا تی تھیں ۔ برعج نوو خدا کے بیخاص

بند سے کو ہمتان کو عبور کر کے ہندستان آئے ، بیخا ب اور بھر گنگا

کی وا دی کو عبور کیا اور بہاں سطنی قالے کیں ۔ بندھیا چل کے جون بندستان آئے ، بیخا ب اور بھر گنگا

Herman Schneider: The History of World Civilization

کے باضدے ابوزیادہ ترموسم اوراآب و ہوااور شاید سیاہ تر قوموں سے میں جول کی وجہ سے است میں جول کی وجہ سے است اسیاہ فام تھے، ان نام منہا "آریا وَں "سے بل مبل حکے تھے، اس ملاب کے بعد ہی اُنھوں نے سیاسی ارز کہ نسلی اطاآ بوں کی بنا پر جاکر حنوب بیں بناہ لی تھی، وہ بلچھ اور نجس اور کا لے قرار یائے۔

اس کی وجربہ ہے کہ ساتوی اور اکھویں صدی قبل مسیح کے ویدی
تمدّن کے علمبرداد مہندستان میں اپنے آنے اور مہندستانی تمدّن سکھنے کی
اصلی کہانی بھول چکے کے لئے۔ وہ یہ بھی بھول چکے کھے کہ اسی نام مہنا د
"سیاہ فام" ڈراویڈی قوم کا کننا خون ان کی رگوں میں دوگر رہاتھا الموں
نے یہ فرض کر لبا کہ وہ شروع ہی سے ایک خالص سل رہے ہیں اور
اپنے آپ کو برگزیدہ اور ممثاز" آریا "سمجھنا شروع کیا۔ ذات پات کا
مہم ساغیرتر نی یا فتہ شائبہ ہو ڈراویڈی تمدّن میں تھا اس کو اپنا حرب
بناکے وادی گنگا کی سلطنت کی بقائے لیے انھوں نے ایک ایسے تمدّن
کی بنیا د ڈالی جس کی بنیادشی امنیا نہ اور در اگریہ کے امتیا نہ کے مفروضات
کی بنیا د ڈالی جس کی بنیادشی امنیا نہ اور در اگریہ کے امتیا نہ کے مفروضات

اس طرح کا معاسنی اور معاشرتی نظام قایم کرنے بیں بر مہنوں کا معاسنی اور معاشری نظام بیں اوّل تربین حاکہ ماس کنی۔ کامراسرفایدہ کھا۔ نئے معاشری نظام بیں الخیس اوّل تربین حاکہ ماس کنی۔ درہ ب فلسفہ فانون میں مناص الخاص منظے۔ نہم ب فلسفہ فانون سب کی ترتیب اُن کے الحقہ بیں مناص ایک طرف تو الحقوں نے "رنگ"کو

Herman Schneider: The History of World Civilization al

جو شالی ہندستان میں اسمان ترین معیار ہوسکتا تھا ذات بات کا معیار طفیرایا۔ دوسری طرف ذات بات کا معیار طفیرایا۔ دوسری طرف ذات بات کے اصول کی ندہجی توجیبہ مسئاۃ تناسخ کے ذریعے کی کسی شخص کا کسی ذات میں بیدا ہونامحض الفاق مذ تھا بلکہ اس کے گذشتہ جنم کے گنا ہوں اور نیکیوں کا بینجہ تھا۔

زاتوں کی تقسیم پن حجیتر یوں (راجاق اورسپا ہمیوں) نے برہمہوں کاسافقد دیا۔ بید معاشری نظام معاشی طور پر ان کے بیے سود من رکھا۔ وہ برہمہوں کی روحانی طاقت اور اس کے افرسے مرعوب کھے اس بیے اگر برہم وں کی روحانی طاقت اور اس کے علاوہ اگر برہم والین جگہ لی توائس بی اکشیں کوئی اعتراض مذہقا۔ اس کے علاوہ اگر برہم واعیان نہ بہ نقط الموس معاشرت کے تو جیتری طبقہ اس و رنیا کے اعیان اورا مراکا کھا۔ اِن بی سے اکثر کا تو جیتری طبقہ اِس و رنیا کے اعیان اورا مراکا کھا۔ اِن بی سے اکثر کا مسلم نیسب جاندا ورسورج دیوتاؤں سے لما کھا۔ نظام معاشرت بے محکوم اقوام کو ان کا غلام بنا دیا تھا۔ پھرائ بی سے کوئی کبھی کبھی برہمن بھی برہمن بھی برہمن بھی برہمن بھی برسمان تھا جیسے وسوا بہترا۔

ولین طبقہ جوذات پات کے اس لظام بی تبیسا درجہ رکھتا تھا صفاعوں اور زراعت بینیہ لوگوں کا تھا۔ زیادہ صحیح الفاظ بیں ولین طبقے کے لیے یہ پینے مقرر کیے گئے۔ بیطبقہ گوند ہی اغتبار سے اکریا سبحما حانا تھا اور اس کے افراد کو نجات کی امید رہی تی تنی لین دراصل جانا تھا اور اس کے افراد کو نجات کی امید رہی تی تنی لین دراصل بلا جملا یا خلوط طبقہ تصوّر کیا جاتا ہوگا۔ کیونکہ فائح قوم کے عوام مفتوح بلا جملا یا خلوط طبقہ تصوّر کیا جاتا ہوگا۔ کیونکہ فائح قوم کے عوام مفتوح قوم بی ذیا دہ بل جُل جات ہیں۔ اور ان سے شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ اور ان سے شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ولین ذات کی اکھویں صدی قبل میں معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ولین ذات کی اکھویں صدی قبل میچ یں غالبًا وہ حیثیت ہوگی جو انٹیگو آنڈ بین یا متوطن آمین اور بین

طبقے کی برطانوی داج کی پہلی اور دومری صدی ہیں دہی ہی جندہاص را ورمقابلنا اچھے پیشے ان کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ان کے ماتھ بہرت سی رعابیب کی گئیں۔معاشی نقطہ نظرسے اس ذات کی مربسی اس لیے صروری تھی کہ بہی گھیتی باٹری اور زرا عت وصنعت کا کام کرتی تھی۔ چنانچہ مگانستھینز سے اس امر پر تعجب کمیا ہی اور اس کی تعلیف کرتی تھی۔ چنانچہ مگانستھینز سے اس امر پر تعجب کمیا ہی اور اس کی تعلیف کی ہی کہ جنگ کے زمانے ہیں بھی کو تی ان سے تعرض مذکر تا تھا۔ رائین میکانستھینیز کا زمانہ وہ تھاجب ذات پات کے خلاف وہ روعمل بشروع ہو جہا موریکا میں کی پیدا وار اسٹوک تھا )

سی اور معاشر قی طبقے ہوں گا۔

اس قسم کے طبقے بونا ن اورا بران برب بھی ممایاں ہوئے بکین تین ذاتیں انہیں بنتے پائیں جس جیزے ان معاشرتی طبقوں کی ذاتیں بنایادہ دراس انہیں بنتے پائیں جس جبزے ان معاشرتی طبقوں کی ذاتیں بنایادہ دراس چوکھتی ذات تھا ،حس سے اختناب اوراحترا نرلاذم قراد دیاگیا اور براجتناب اوراحترا نرلازم قراد دیاگیا اور براجتناب اوراحترا نرلازم قراد دیاگیا اور براجتناب اوراحترا نرلازہ نے دوروں اور مفتوحین کی ، جن کا کی کھتی لیمی آن "سیاہ فام" اصلی باشندوں اور مفتوحین کی ، جن کا ذکر ہم دکت وید میں برط صفتے ہیں ۔ سٹر دوید منہیں برط حد سکتے ہے ۔ نہی افیس کمتی حاصل ہوسکتی تھی نہ نروان ، پہلی بین ذائوں کے مقابلی وہ مدر جہا ذیا وہ حقیر نے وہ نیا تمدّن حس نے اپنی سے بہت کھی سے بہت کے مقابلی سے بہت کے المکانات سے بہت کے المکانات سے بہت کے المکانات سے بہت نے گرا دینا جیا بہتا تھا۔

ذات بات کی اگر معاشی "اویل کی جائے تو ہمیں جار طبقہ ملتے ہیں اللہ منہ بہتوا کا سیاس طبقہ (۲) جہتری بعنی راجا وں اور ان کے اہالی موالی کا انشرافیہ طبقہ (۳) جہتری بعنی راجا وں اور ان کے اہالی موالی کا انشرافیہ طبقہ رسم سیسے آج کل کی معاشرت کے اعلی طبقہ رسم) ویش باشہری اور دیبانی رہم ) سی کرد فرد ما اور حکوم اقوام جیسے آج کل کے مزدور اور حکوم اقوام جیسے آج کل کے مزدور اور حکوم اقوام کے لوگ ۔ اس نظام معاشرت ایس بجز چوکھی ذات کے اور سب ذائیں نوش تھیں ، اس لیے بہقبول ہوا در گوتم برھ اور اشوک کی کوششوں کے باویو دید معاشی اور معاشری نظام فنا نہ ہوسکا۔

اس طرح واضح ہو جاتا ہو کہ" ذاکت باٹت" کی بنیا دمعاسنی اغراص برتھی ہن کے بنیا دمعاسنی اغراص برتھی ہن کے بنیا دمعاسنی اغراص برتھی ہن کے لیے استعمال کیا۔ ویدی شعراس نفتور کے لیے لوگوں کو عرصے سے تیا دکر رہے تھے ۔ حبب بہا اصول معاشرت فایم ہوگیا قراس کی مذہبی توجیبہ کی گئی۔

بیاروں داتوں کے درمیان ہرطرے کے معاشرتی تعلقات ممنوع قرارو ہے تاکہ معاشی نظام قایم رہے اور نسلی" انقلاط من ہونے بائے بیائی مختلف دانوں کے لوگ ایک ساتھ کھانا نہیں کھاسکتے کیونکہ معاشرتی تعلقات، انسلی" تعلقات کا پیش تحیہ بن جاتے ہیں۔

معاشی حدِ فاصل رفتہ رفتہ معن مذہبی اور معاشرتی بن کے رہگی اور معاشرتی بن کے رہگی اور اگرچہ معاشی حالات بدل گئے لیکن ذات پات کی قید ابھی یہ بہندستان بین مسلمانوں کی حکومت کے ہندستان بین مسلمانوں کی حکومت کے دوران بین ذات بات کے نظام کی معاشی اہمیت بالکل صفر ہوگئی

Hermann Schneider: The History of World Civilization

اس کے علاوہ اسلام کی مساوات کا تعتور ذات بات کی تفریق کے باتکل متعناد تھا۔ یہی وجر ہے کہ شالی ہندستان بیں ذات بات کی قرید اس قدر سطنت ہنیں جننی جنوبی ہند بیں ہو۔ اگر جنوبی ہند بیں اب بھی فارت بات کی قدات بات کی قدات بات کی قدات بات کے اصول طواد بلای دوات بات کے اصول طواد بلای کو دات بات کے اصول طواد بلای کو دور یہ ہنیں کہ ذات بات کا کوتی تعلق ہنیں رہیا کہ کہ انگریزی حکومت کے قیام کہ سنگیر کا خیال ہی بلکہ اس کی وجہ یہ ہو کہ انگریزی حکومت کے قیام میں جنوبی ہند کا معاشی نظام وہی بھرانا تھا۔ گوتم بدھ ادر استوک اور اکبر کی کوششوں کا ہن رسنان کے اس جنوبی حقے براثر بہیں ہوا۔

(14)

اپنے آپ کو" خاصانِ خدا " مجھنے کی ایک اور ٹرانی تاریخی کہانی ہیت ولی ہوت ہوئے ہے۔ ہندستانی آریا تی بولنے والی قوم نے اسی وجہ سے ذات بات کا نظام مرتب کیا اوراس پرعل پیرا ہوئے ۔لین بہودیوں نے جب این آپ کو "خاصانِ خدا" محیرا یا تو دنیا کو عرف دو ذاتوں ہیں تقبیم کیا۔ ایک تو خودنا م بنیا دبنی آسراییل اور دومسرے سادی دنیا کے منکریں۔ ایک تو خودنا م بنیا دبنی آسرائیل اور دومسرے سادی دنیا کے منکریں۔ بہودیوں کی "نسل" کبھی خالص بنیں رہی ۔" بہودا " اور" آسرائیل وقلیلوں کے مجموعے تھے۔ ان دوطرے کے ساتمی زبان بولنے والے قبیلوں ہیں سے ایک سے بیا تو آئی فلسطین ہیں جھوٹی تھیوٹی مسلطین میں ۔ان ہیں سے بہودا کے دو با وشا ہوں سے جو ٹی تھیوٹی سلطین بیں ۔ان ہیں سے بہودا کے دو با وشا ہوں سے جو ٹی تھیوٹی سے جو ٹی تھیوٹی سے جاتے تھے ذرا شان وشوکت سے حکومت کی ۔ یہ دو با دشا ہوں دو با دشا م حضرت واقود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ۔ یہ دو با دشا م

H. Schneider: The History of World Civilization (Vol. I).

کی شان ومشوکت حس کا تورنیت میں اس قدر فخرا ورغالبًا مبالغے سے ذکر کیا ہُری اُنسی دؤرکے فراعنَهٔ مصر با شام آن بابل کی شان ومشوکت کے مقابلے ہیں ہیچ ہوگی ۔

ہمت سی مختاف الموں کے لوگ ہم وا کی سلطنت میں گھل بل کے ایک قرم بنے، ہم واکھ قبیلہ شروع سروع میں آلآمی زبان بواتا تھا۔ اس قبیلے کے ساتھ اور بھی بہت سے آلآمی قبیلے تقریباً سال قبل سے ہیں سرز بین فلسطین بیں آئے ہوں گے۔ ان فبیلوں کے آنے سے پہلے فلسطین بیں آئے ہوں گے۔ ان فبیلوں کے آنے سے پہلے فلسطین بیں کچھ اصلی باشند ہے بھی ضے بوایات کنفاتی سامی زبان بولئے فلسطین بیں کچھ اور ہم دیوں کے تمدن کے دور میں ایکھیں اصلی باشندوں کی زبان ہوں کے علاوہ قبلی اور مصری عنا عربھی فلسطین کی گئے۔ اس کے علاوہ قبلی اور مصری عنا عربھی فلسطین کی آبادی میں سشریک ہوں گے۔

سکندراعظم نے ایران کی سلطنت کو فتح کیا۔ بونانی شام اورفلسطین بین بھی آبا دہونے رہے۔ ایشیا کی بڑی یو نانی رسلوسی) سلطنت کا مرکز ملک شنام نفا۔ بونانی سلطنت کے زوال کے بعافلسطین، دومذالگیری کاایک صوبہ بن گیا۔

اس لیے ان "خاصانِ خار" کا یہ دعویٰ کہ ان گی" نسل" خداکی منتخب کی ہوئی اورسب سے متازہی کم از کم "اریخی نفطہ نظرسے تو غلطہ ہو۔ پھر بہودی صرف اصلی فلسطینی بہود یوں "ک محدود ہنیں رہے لمکہ یوکر تین کے میدانوں ہیں ایک بہودی " نفط" سلطنت ایک برط ہے ذما نے "ک فایم رہی ہوتا" اور آبی کے حلے کے بی بالکن میست ونابود ہوگئی ۔ اس" خفر" کے بہودی باشن سے جو غالبًا اس نمائے ہیں بھی سلا آف زبانیں بولئے ہوں گے ۔ گروش کی سلطنت ہیں اور پولین کی اولاد منتشر ہوگئے اور روشی اور پولستانی بہودی زیادہ نر اُن لوگوں کی اولاد منتشر ہوگئے اور روشی اور پولستانی بہودی زیادہ نر اُن لوگوں کی اولاد ہیں اور سے ان کا بہت کم نعتن ہی۔

باوجود شی اختلاط سے انتہائی اجتناب کی کوشش کے، ہیو دیوں کے سنی اختلاط کا اسی سے انہائی اجتناب کی کہ وہ ونیا کے جس حقیمی بستے ہیں، اُن کی شکل وصورت دنیا کے اُس حقے کے عام باشندوں کی سی ہوتی ہی ۔ بالشک کے کنارے بسنے والے ہیو دیوں کے بال شنہرے یا پہلے، اور اُن کی آئی کھیں نیلی ہوتی ہیں اور مہن رستان اور مصر کے ہیودی فراسانو نے ہوتے ہیں۔ کسی فتم کی نہ ہی یا سماجی مالغت نسلی اختلاط کوروک بہیں سکتی۔

مفرت سلیمائ اور ملقیس کی شادی خود اس امرکی گوا ہی دیتی ہم

مره منسل اورسلطنت

کہ ابتدائی زمانے میں دوسری نسلوں سے شادی بیاہ پرکسی قسم کی پابندی تہنیں تھی " نغمات سکیمان " میں اسی کا عکس موجود ہے۔
" انحو دختران بروشلم بیں کا لی ہوں لیکن خوبھوت "
جیسے کیدار کے خیبے ، جیسے سلیمان کے بردیے ، مجھے بچاک ہوں ۔ کیونکہ او نتا ب مجھ برچاک میں سیاہ فام ہوں ۔ کیونکہ او نتا ب مجھ برچاک سیاہ فام ہوں ۔ کیونکہ او نتا ب مجھ برچاک سیاہ فام ہوں ۔ کیونکہ او نتا ب مجھ برچاک ہو گئا ہے "

بندستان کے آریا تی بولنے والے ہمدن کی طرح بہودی تمدّن کی بنیا دیجی ندم ب بر تفی - اعفیں اس بات پر فخر تفاکہ دنیا ہی سب سے بہلے ان کے پیغیبروں لئے انسانوں کو خداکی وجدت کا سبتی دیا اور خداکو واحدا در لا مشر یک لا مانا۔

اسیری بابل کے ذمانے بیں حبب ہمودیوں کو انتہائی ذکت الٹھانی پڑی تو انتہائی احساس بیتی کے ساتھ، رقاعل کے طور پر اپنی عظمت کا احساس بھی ہتوا۔ اسی زمانے بیں اُنھوں نے اپنے قدیم ادب کواکھاکیا اور غالبًا اِسی زمانے بی تو ربیت کو با قاعدہ طور پر مرتب کیا۔ اورهر اُنھوں نے بخت نصر کے دارالسلطنت بیں بھی بہت کچھ سیکھا تھا۔ اِرهر اُنھوں نے بخت نصر کے دارالسلطنت بیں بھی بہت کچھ سیکھا تھا۔ اِس طرح حب ایرانی با دشاہوں نے بہودیوں کو بابل کی قیدسے چھڑا کے اس طرح حب ایرانی با دشاہوں نے بہودیوں کو بابل کی قیدسے جھڑا کے فلسطین والی بھیجا تو وہ اپنے آپ کو خدا کے برگزیدہ بند سے اور فلسطین والی بھیجا تو وہ اپنے آپ کو خدا کے برگزیدہ بند سے اور شامان خال سیکھنے لگے تھے۔

عہار آئم مر قدیم کی کتاب اِسآیا کے اُنجا سویں باب ہیں ہیروبوں کے برگزیدہ اور خداکے خاص بندے ہونے کا نقریبًا اسی طرح ذکر ہو۔ اسے عہد نامَهٔ قدیم" نغاتِ سلیمان" باب ادّل (۹۰۵) جیسے ہم کرکی کتا ہے" میری جدوجہد یں نام ہنا د" بر من نسل" کا۔
" آئی بر بید روالو) شنو۔ ای دؤر دواز کے لوگوکان
لگا کے شنو کہ خدا نے مجھے میری ماں کے رحم سے مبلایا،میری
ماں کے سیط بی میرا ذکر کیا یا

" اوراُس نے میرے مُنّہ کو نیز نلوار کی طرح بنایا۔ اپنے ہانھ کے ساتے میں اُس نے مجھے چھویا یا ؟

"اوراس نے مجھے ایک جیکٹا ہوا تیر بنایا اوراپنی کمان بین ائس نے مجھے حیدیایا "

" اورائس نے مجھ سے کہا ا کا سرائیل تو میرا نھا دھم ہو جومیرا نام روشن کرنے گا ی

"اوراس نے مجھ سے کہا یہ تومعمولی سی بات ہو کہ تو میرانفادم بن کے لیفقوب کے قبیلوں کو اُ بھارے گا، اور ہمراآل کے محفوظ لوگوں کو ران کی عظمت، دوبارہ عطاکرے گا. بی تیجے کا فروں کے لیے ایک روشنی بنا کے بھی بھیجوں گا کہ تو قیامت نک میری رحمت کا پہنام برسنے "

"با دستاہ تبرے پرورش کرنے والے باپ بنیں گے اوران کی را نیاں نبری پرورش کرنے والی مائیں۔ وہ دو بہ خاک ہوکر نبرے سامنے تھائیں گے اور نبرے قارموں کی خاک جاشیں گے۔اور نوبہ جان نے گاکہ ٹیں نیرا مالک رخل ہوں کیونکہ جو میرانتظاد کرتے ہیں وہ بھی تشرمندہ نہیں ہونے ہے"

اله عبدنامد قديم "إسايا"كتاب وم رادع دس) كله البعثًا روى البعث البعث (١١)

کیو دیوں سے قرون وسلی میں ہو تعقب کیا جاتا تھا اس کی وجم زیادہ تر فرہبی تھی۔ فرون وسلی کے عیبائی میودی کو مذھوف فرہب میں اپنے سے مختلف اور لیے دین سمجھتے تھے بلکہ حضرت علی کا قاتل ہی میں اپنے سے مختلف اور لیے دین سمجھتے تھے بلکہ حضرت علی کا قاتل ہی کہ سمجھتے تھے لیکن ایس فرمان ایس بودیوں کہ بچونکہ میہودیوں کہ بچونکہ میہودیوں کو نسل ممتاز سمجھتے تھے اس کی ضدیمی میہودیوں کہ بچونک سے ایک طرح کا نسلی تعقب پیلا ہوگیا تھا۔ اس کی ایک مثال سب کو کنپروہوں صدی عیسوی میں میہودیوں کو دنڈی خانوں میں جانے کی حمالفت تھی۔ اس سے ظام ہم ہودیوں کو دنڈی خانوں میں جانے کی حمالفت تھی۔ جونی سے مسی تعلق ایس کے دنڈی خانوں کے دنڈی کے دنڈی خانوں کے دنڈی خانوں کے دنڈی کے دنڈی کے دنڈی کے دنڈی کے دنڈی کے دنڈی کے دنوں کے دنوں کے دنوں کے دنوں کی کو دنوں کے دنوں کے دنوں کے دنوں ک

" مہم مرکسی یہودی کو رنڈی خالے بیں آئے
ہذو ہے گی ، اور اگر کو تی یہودی کسی ہہائے سے داخل
ہوجائے اور کسی عورت کے ساتھ صحبت کرے تو اس کو
قید کیا جائے اور شہر بھریں بھرا پھراکے اسے تا ذیا نے
مارے جائیں "

Dr. Norman Haire, Etc. Encyclopaedia of Sexual Know-

تفعیلی دکر ہم اس وقت کریں گے ، حبب جدید یورپ کے تنائی نظروں اور تعقبات کے بیان کا فی اور تعقبات کے بیان کا وقت آئے گا۔ بیاں اس قدر کہنا کا فی ہوگا کہ ممکن ہم کہ یورپ سے نسل پرسٹی کا سبق ایک حارثک بیجودیوں سے سیکھا ہے اور کیجر بیجودیوں اور دنیا کی دوسری قوموں کو ا پنے تعقبب کا نخت مشق بنایا۔

اے اگریزی یں ایک چھوٹی سی ظریفاند نظم یں یہودیوں کے ضاصان ضلاہونے کا مذاق اللہ ایکیا ہے۔

How odd

Of God

To Choose

TheJews

واد بشبنتا سند

(1)

از منه قد نیم ہی سے ہم کو شہنشا ہی کی دوشمیں ملتی ہیں۔ ایک تروه جس بی حاکم فرم اپنے آپ کومحکوم فوع سے اعلیٰ اور متازر کھنے کی کوشش کرے۔ بر امتیاز "نسل" یا" مذہب " یا"د بان" یاکسی اور اسی بنیا د پرمبنی ہوتا ہے۔ حاکم قدم اپنے افراد کو با ورکراتی ہے کہ وہ محکوم قوم کے افراد سے نسلاً اعلیٰ ہیں، وہ منتخب ہیں اور خاصابِ خلا ہیں.اس وجرسے أن كو محكوم افوام سے سرمانا جاسي، أن كے ساتھ شادى با ه ىزكرنا جاسى اوران كو ابن برا برنتم جمنا جاسى اس كامعاشى فايده بر بوتا بحكم محكوم توين حاكم تومكى نظريس خادم اور غلام بن جاتى إي -اس Isolative Imperialism. نسم كي شهنشا بهي كوسم عليجد كي ليندشهنشا بهيت کبین کے اس کی آولین مثال ہندات کی ادبائی بولنے والی سلطنتوں میں ملتی ہو۔ دوسری قشم کی شہنٹا ہی وہ ہم کہ حاکم قوم رفتہ رفتہ محکوم اقوام کواپنے ساتھ حکومت بیں مشریک کر بیتی ہی ۔ اگر چر ابت ایس اس کو بھی ما کم و محکوم کے امنباز کے دؤر سے گزرنا بڑتا ہو، لیکن بینہشاہیت الیسی ہوتی ہوکہ اس دور سی بھی وہ محکوم اقوام سے مسا وات بر تنی ہو۔ اِس شہنشا ہیت کی بنیا دھاکم قوم کے تعقیب اور علیحد کی بیندی پر نہیں بلکہ

محکوم اقوام کے اشتراکی میں اور تعاون پر ہوتی ہی ۔ رفتہ رفتہ شینہ شاہت محکوم اقوام کو اپنے آپ بی جذرب کرتی جاتی ہی ۔ اگرچہ مشروع بی حاکم قوم علید کی بین رشہنشا بیت کی طرح معاشی فایدہ نہیں اُ تھاتی، لین اس کا ویر سینہ اثر یہ ہوتا ہو کہ قوموں کے اشتراک ممل کی وجہ سے اس قسم کی شہنشا ہیں جہت ویر پا ہوتی ہی مساوات کے سلوک کے باعث اور رواداری کی وجہ سے محکوم قوموں کو زیا دہ شکا بیت نہیں ہوتی۔ اس قسم کی شہنشا ہیں کہیں جا فرب شہنشا ہیں ہیں۔ اس قسم کی شہنشا ہیں گری وجہ سے محکوم قوموں کو زیا دہ شکا بیت نہیں ہوتی۔ اس قسم کی شہنشا ہیں گے۔ اس قسم کی شہنشا ہیں گے۔

مہاں بہ کہ دینا عزودی ہی کہ اِن دونسم کی شہنشا ہیتوں کے درمیان کو تئی نظمی خط فاصل مہیں۔ سیمکن ہی کہ ایک ہی شہنشا ہیت بعض فتم کے عنا عرکے بینے جاذب ہو اور دوسر ہے قسم کے عنا عرکے لیے علیہ گی بیند، مثلاً اسلا می سلطنتوں ہیں سے اکثر ہرقوم، ہرنس اور ہرطرح کے مسلمانوں کے لیے جاذب ہیں لیکن غیر سفید نسلوں کے لیے علیہ گی بیند اسی طرح برطانوی سنہنشا ہیت دہی ہی۔ سفید نسلوں اور زیا دہ تربیطانوی علیہ گی پیند شہنشا ہیت رہی ہی۔ سفید نسلوں اور زیا دہ تربیطانوی نسلوں رکنا ڈا، اس لیے عزوری ہی کہ اگر ان دوقسموں ہیں دنیا کی شہنشا ہیت رہی ۔ اس لیے عزوری ہی کہ اگر ان دوقسموں ہیں دنیا کی شہنشا ہیتوں کی تقسیم کی جائے تو عام رجح انات کا خیال دکھا جائے اور اسی بنیا دی تقسیم کی جائے۔

(1)

توربيت اور دبير صحايف آسماني بين جن بخت نفر كا ذكر بهووه

تعاون پر تھا۔ میڈی سلطنت بابل کی سلطنت سے کہیں نہا دہ وسیع اور کہیں نہا دہ وسیع اور کہیں نہا دہ وسیع اور کہیں نہا دہ طاقور تھی ۔ اُس سے بھی بڑھ کے برکہ مبل می شہنشا ہیت میں مختلف قسم کی جنگو تو میں سبتی تقیں ۔

رفنیں جگہو قرموں ہیں سے جنوبی ایرانی رفارسی) قوم کے سردارکسری Oyrus.

میں ہفامنشی خاندان کی بنیا دوالی سسندے میں اس نے لیڈیا میں ہفامنشی خاندان کی بنیا دوالی سسندے میں اس نے لیڈیا رمفری ایشائے کو جیک اور کئی یونانی ہزیر دن کو فتح کیا سوسے میمی بابل کے بجاریوں کی وعوت پر اس نے بابل کو فتح کیا اور بابل کی سلطنت کو فتح کرکے اپنی سلطنت کا ایک جزو بنالیا ۔ فتح بابل کے بعد بہو دیوں کو والیس فلسطین کھیجا۔ اس کے بیٹر کیمیں سے دو بنالیا ۔ فتح بابل کے بعد بہو دیوں کو والیس فلسطین کھیجا۔ اس کے بیٹر کیمیں سے مقراور شالی سوٹوان کو فتح کیا۔

نمانہ جنگی کے ایک تفوڈ ہے سے وقفے کے بعار سلاھ ہیں جم بیں ریعظیم الشان سلطنت دارا کے قبضے بین آئی جس نے ہشتاسپ خاندان کی بنیا دوالی دوالے آقل کی سلطنت سے بڑی سلطنت دنیا ہے اس وقت کی بنیا دوالئے آقل کی سلطنت سے بڑی سلطنت دنیا ہے اس وقت سکن رو بھی تنی دوارائے آغلم کے کمزور جانشبنوں کی سلطنت نے کرکے سکن رو بچی اس بڑیانی ایرانی سلطنت کے مقابل سکن رو بخوسلطنت کے مقابل ہیچ تھی ۔ فو بینیو ب کے دیا نے سے کر در بیائے سندھ قام اور ما ورالهنبذ ہیں سے سوڈوان نک ایمام ممالک اس کے مطبع تھے یہ ما درالنہ مفرنی بنجاب اور منوران نک باتھ اور مناک اس کے مطبع تھے یہ ما درالنہ مفرنی بنجاب اور منور بہتا ہے گا ارتبات کے دالک اس کے مالک اس کے باج گزار تھے۔

بیسلطنت فایم اس لیے رہ سکی کہ ذرایع حمل ونقل میں ترفی ہوگئی تھی۔ گھوڑ سے کوسواری کے لیے عام طور بہاستعال کیا حباثا تھا، سطر کبس تعمیر کی کتی تھیں۔ بابل کے عہارِ زرّبی کا شہنشاہ تھا۔ اس کا خاندان اصل بی استوری تھا۔ بل گھا ت بلے سوٹالٹ نے بابل کو فتح کیا۔ سازگون ٹاتی نے اہل ہابل کو وقتے کیا۔ سازگون ٹاتی نے اہل ہابل کو رومفتوح نقے نوش کرنا اور وہاں کے باشندوں کو اپنی سلطنت کا ہزو بنانا چاہا وراس بیں اُسے کا میابی ہوئی۔ بخت نقر کے زمانے بی ہی ہی تھی توج ایل بابل جو کلدا نیوں کے ساتھ سلطنت ہیں شریک تقے ہر طرح سے فاضح قوم کے برابر تھے اور مبرطرح اُنھوں نے بابل کے اِس دوسرے ترتی کے دور ارپہلا عکا دیوں کا تھا) بیں نو دبھی ہہت کچھ کیا۔ انھوں نے مقر کے فرعوں کو در بائے فرات کے کنارے سے فاش دی اوراس کے بعد میچو دیوں کو فتداری کے جُم کی سرکر دگی بین شکست فاش دی اوراس کے بعد میچو دیوں کو فتداری کے جُم میں اسپرکرے بابل نے آنبالمنزشہنشا ہ بخت نقر

بخت نقر کے بعد میڈوں اور ایرانیوں کے ہاتھوں اس سلطنت
کی تباہی کی ایک بڑی وجہ بہ تھی کہ بابل کے مقت را بجاری) عنا صریے
اس بات کو گوا را نہیں کبا کہ سلطنت کے تمام مقتوں کے دیوتا توں کے مندو
بابل میں بنائے جائیں بخت نقر کے جائشین نابونی وٹس نے بیمندراس
لیے بنوائے تھے کہ سلطنت کے دوسر بے مقتوں کی قوموں اور بابل کے
درمیان رشتہ انحا دم مفہوط ہو۔ لیکن بابل کے خاص دیوتا "بل مردوک"
کے بجاریوں کو ریہ گوا را نہیں تھا اور انھوں لے شالی زبر دست سلطنت
کے ایرانی شہنشاہ کیسر تی کوئشخیر بابل کی دعوت دی ۔ بابل کے باوش ہاور انھا۔
بجادیوں کا بہ حجا گوا در اصل علی کہ کہ بند اور جا ذرب شہنشا ہیت کا حجا گرا تھا۔
بجادیوں کا بہ حجا گرا در اصل علی کہ کہ ایرانی سلطنت بڑی زبروت

اور گھوٹے ہے کی سوار ہاں دؤر دؤر کک سفرکرتی تھیں۔

لیکن محفن ذرا کیم آمدورفت اینے ٹرانے زمانے میں آتنی بڑی ملطنت كوبر قراد ر كھنے كے ليے كانی نہيں تھے۔ وارائے اعظم نے اپنے بشيروكسركي کی طرح محسوس کیا کہ محکوم اقوام کے ساتھ روا داری اور عزیت کاسلوگ کرکے ان کودوست بنانا حیاسی اس حکمت عمل کے تحت اس نے غالبًا دنیا کی "ارنے بس بہلی مرتب اشنے بوائے بیمائے پر جا دب شہنشا ہیت کے اصول رعل کیا محکوم اقوام کوسلطنت میں مذب کرنے کی اس نے دو تد بیری سوخیں ایک نوریرکہ ایرانی مذہب کی بلاجرواکراہ تبلیغ کی حائے۔لیکن اس سے برط مرکر برکہ محکوم افوام سے انتہائی روا داری کا سلوک کیا بہانتے ۔ اُس کی سلطنت بیل ہردنگ اور سرنسل کے لوگ بستے نقے۔ گورے اورزر درنگ کے ،سیاہ فام اور سانوے (اس ج بھی دنیا کے انھیں حقتوں بیں اِن حیاروں رنگ کے لوگ آباد ہیں) یہ لوگ ختلف زبابیں بولتے ہوں کے اور ہزاد ہا مختلف دانو تاؤں کی برسنش کرتے ہوں گے۔ دارائے اول نے رواداری کو اپناسب سے بڑا اصول بنایا اور اس مختلف النوع آبادي كوابني سلطنت بي حارب كرك مس كاجزولانيفك بناناچا ہا تاکسلطنت کی بنیاد محص حاکم قرم کی الوارکے زور برن رہے بلكه حاكم اورمحكوم دونون اقوام كے معاشى مفاوير مو اور وہ يا يدار

کیسری اور دارائے اوّل نے حب طرح کی جا فرب شہنشا ہیت کی بنیا د ڈالی اُس سے دوسری سلطنوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ہخانشیوں اور والآکی انقلاطِ نسل اور جاذب طرزِ حکومت کی حکمتِ عملی پرسکندر نے عمل کیا یہ سکندر نے عمل کیا یمکندرکے اصول سے رومنہ الکبری کی منہ نشا ہمیت نے ہہت کچھ سیکھا اور رومنہ الکبری سے مسلمان سلطنتوں نے ایک طرف اور اسپین نے ۔ دوسری طرف مغربی بحیرة روم کے ممالک فرانس، اطالبہ اور اسپین نے ۔ وارائے اعظم کے اس طرز سلطنت کا ایک دوسراسلسلہ ساسانبوں سے ہوتا ہوا مشرزی وطی کی مسلمان سلطنتوں تک بہنچتا ہو۔

رمیم) سکن رہ ارسطو کا ٹاگر ڈیٹھا لیکن ارسطوکے اُسٹاد ا فلاطون کے فلسفه كوبجى وه بالكل بنيس بجولا لفا .غالبًا يبى وجه بمحكه ا براني طرز حكوت اسے لیسند آیا اور دارائے اعظم کی طرح اس نے اپنی سلطنت کی بنیا دلیمی حاکم اور محکوم افوام کے اختلاط اور باسمی بل جول بر رکھی۔ السطولي أسينفيوت كى مفى كم الينياكى ا قوام كمتر درج كى ہیں اُن کواینے برابر سرمجھنا سکن رہے اس نصبحت برعل کرنا تو ایک طرف اس کے بھکس ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ اس نے سرمفتوح قوم کو بوری ندمہی آزادی دی فودایک ایرانی شہزادی سے سنادی کی اوراپنی فوج کے سرواروں کی نشا دیاں ابرانی امراکی ل<sup>و</sup> کیوں سے کرائیں عب طرح وارائے اول نے اپنی سلطنت کو کئی صوبوں (ساٹردی<sup>ا</sup>) یں نقسیم کیا تھا، اسی بنیاد ہر سکندر نے اس سلطنت کی نفشیم کی جواس نے دارائے الت سے تھینی تھی۔ ایران کے بڑے بڑے امراا ورزمینادوں کی اس نے تدرکی ۔ باوجوداس کے کہ وہ لیکا یونانی تفار ہومرک" الیگیة

H.A.L. FISHER: A HISTORY OF EUROPE

ہمیشہاس کے ساتھ رسٹی تھی کیکن اُس نے مشرتی تھام باٹ سے حکومت کرنی شروع کی ۔ إ دهرمشرن کو بونانی علوم و فنون سے راوشناس كرايا، يوناني منولے كے شهرلسائے ،أوصر عن أس كى وجسے يونان مشرق کے تمترن سے آگاہ ہوسکا اور منشرق ومغرب بیں ربط و صبط کاملسلہ سنروع بهوا - بني وجه بهوكه اس كى قايم كى بوتى حكوست (بيني يوناني اورمقدوني گفرانون كي حكومت ابينيا بين صاريون بك باتي رہی اور سولین کی سلطنت اس کی زندگی ہی ہیں ختم ہو گئی ایرانی شاء اورمور نبين سكندركوابنا بهبرو ماست بي - نظامي كنجوس في سكندناكم لکھا بہبن سے موتر خبن نے عام روا پات بر (بوغلطی پرمبنی تقبیں) مھروسا كرك أسام براني النسل فرار دیا - بوسلطنت أس نے بانی حيور عى وه اگر سیراس کے بعد ہی گئی حقوں بی بط گئی مگر محفن اس کی حکمت علی کی وجه سے ان حصول بس بونانیوں کا راج رہا، بونانی تمدن روش باتار ہا اور میں این المدن اور علم پہلے اہل روما اور میرع ربوں سے لیٹنمع ہوا بیت بنا۔ التي - العاد مشرع صحيح لكها يوكه اس كى سلطنت كى بنياد بنی لاع انسان کی مساوات کے نظریے پر تھی۔ اُس نے ایک ایسی قوم ببیاً کرنے کی کوشش کی جو ایک عام معیار سرمبنی منی اور ایک ایسے بادستاه کی مطبع تھی ہے خلق خدا اپنا اتنا بطامحس سمجھ کے خدائی کا سا مرتنبه دینے کو تیا رکھی ؟

بیاں ہم اس ا مرکا بھی ذکر کیے دینے ہیں کہ یونان بی نیل اختلاط

ہمیشہ ہوتا دیا۔ بہل دؤر تقریباً سنسل اختلاط کے دو بڑے دؤر معتبن کیے ہیں۔ بہل دؤر تقریباً سنسل می دم سے شروع ہوا اسی نسل معتبن کیے ہیں۔ بہل دؤر تقریباً سنسل می دم سے شروع ہوا اسی نسل اختلاط کے دؤر ہیں بوصد بول کا حقد خوداس کی شہا دبت ہی کا سلسلہ بڑے شادی بیا ہے اعوا ('ایلیڈ' کا فقد خوداس کی شہا دبت ہی کا سلسلہ بڑے بہانے پرجادی دیا۔ ہوم وغیرہ اسی دؤر کی یا دگار ہیں۔ بینسلی اختلاط زیادہ تر ایشیائے کوچاپ بیں ہوا ہوگا۔ یونان بین نسلی اختلاط کا دو سرا دورسن اللہ قبل مسیح سے شروع ہوا ہوگا۔ اِس دؤر بین نسلیں بونان جز نیروں اور قبل مسیح سے شروع ہوا ہوگا۔ اِس دؤر بین نسلیں بونان جز نیروں اور جزیرہ نمائے یونان بین آئیس میں بی مجلی ہوں گی۔

کئی کی اظرے رومنہ الکبری یونان کا جانشین بنا ۔سکن رکی سلطنت اور دومنہ الکبری کی سلطنت بین یہ فرق کھا کہ سکندر کی سلطنت بین یہ فرق کھا کہ سکندر کی سلطنت بین یہ فرق کھا کہ سکندر کی سلطنت بین الیسے خطوں پر کھی جن بین سے ایک کا تمرّن دوسرے سے الکل مختلف کھا ۔ فلا س کو کہ جندستان اور مقدونیہ ، باخر اور مقرکے تمرون بی بر اظرافرق ہوگا لیکن رومنہ الکبری کی حکومت بھی اگرچہ فتلف ملکوں پر فئی گر وہ آپس بین ایک دوسرے سے اسنے ذیادہ فتاف تہیں کھے ۔ کیرہ روم جس کے اطراف بیسلطنت تھی رومتہ الکبری سے پہلے بھی بحری تخیادت کی گورت کے بعد قرطاحتہ کی تجادتی بیندرگا ہیں جبری کو کی تقییں ۔ اہل قرطاحتہ کی تجادتی بیندرگا ہیں جبری کھر بین بھیلی ہو تی تقییں ۔ اہل قرطاحتہ کی دوم بین دور سے بیندرگا ہیں جبری کو الحق بین کو کی تھیں ۔ اہل قرطاحتہ بیرہ دوم بین دور سے بی با مہر نکل کر اظرافی کے بور پی اور افریقی ساحل ہیں دور

نشل اورسلطنت

44

داس وفت دنیایی اس سے بڑی کوئی او کلطنت کئیں ہوئی غتی اوراس سے بورسکندر عظم کی ملطنت بھی رقیمیں اتنی بڑی کئیں تئی اکئی دنگ کئی شلوں ، کئی قوموں سے لوگ اس ملطنت بیں آبا و مختے ) (تقريبا مرام عبل تا) بالمحروا درياتين

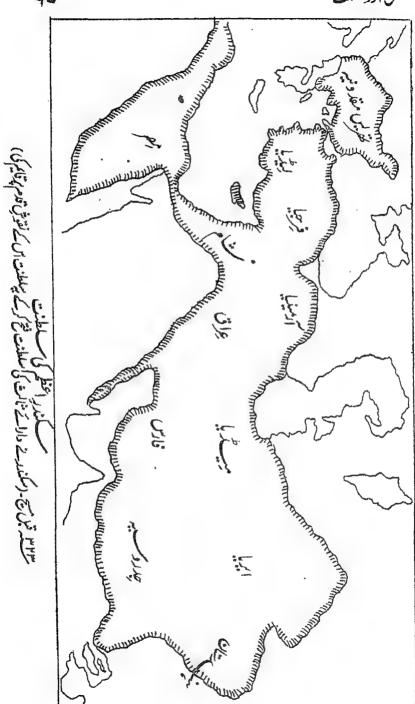

رومته الکیمی کی ملطنت کا انتهای عودج کسل ملیسیمی صدی عمیری



دؤر کی تجارت کرتے تھے۔ بینانی بھی اپنے عودج کے دور ہی بجی ورج کے کنارے دؤر دؤر کس تھیل گئے تھے۔ الغرض بجیرہ وحم ہیں پہلے ہی سے تجارت اوراس کے سواعل پر بسنے والی قرم کے افراد ہیں ایس میں ربط وضبط کا سلسلہ کانی فروغ پاحیکا تھا۔

روماً کی سلطنت پہلے بیل قرطابہنہ کے نقوشِ قدم پھیلی،اُس ك بعد كجرع صي مك يونان كي نقش قارم بريمسطرا يج - في - وليس كا بيرهيال سراسرغلط بهوكة رومته الكبرى بين بهلى مرتبه أريائي طرزبر صكومت كرين كي كوشش كئ كئي ك إس قسم كي غير ومه دا را مذاريخ تكاري مکیس مرک ابتدائی فلط نظریوں کے اثرات کی گوا ہی دیتی ہے جن سے مطرومیں حبیا ہے تعقب مورخ بھی نہ بھے سکا روم الکبری کی سلطنت یں اگر انگستان اور دادی رہاین کے بہت سفیدرنگ ہا شندے تھے تو دومری طرف شالی افریقہ کے سواحل کے باشندے بھی شامل تھے، اُن کا رنگ آج گورا ہو نکین یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ اس وقت بھی گورا ہو گا رائس وقت تک ر<del>اہ می ، گا تق</del>ر اورعوب اقرام سے نسلی انتظاط بہیں ہواتھا، جوردمنہ الکبری کی فتوحات کے بعد ہوا) اس کے علاوہ شام اور ابنیائے کو جیک بیں گندمی رنگ كى "ساى" اقوام بستى بورگى - بهنگرى اور طرانسلوينيا كا ده علاقه جوائس زمانے میں طاسیا کہلانا تھا، ممکن ہے کہ زروی مایل رنگ کے لوگوں <u>سے</u> بھرا ہو۔

شروع مشروع بين توروماكي حكومت عنروز عليما كي بيند شهنشات

H. G. Wells: A Short History of the World al

کی حامی دہی لیکن بہت جلد پہلے اطالیہ کے عام باشندوں اور مجھر سلطنت کے دوسرے باشندوں کو صفو تی شہری ر باحقوق مسا وات و سلطنت کے دوسرے باشندوں کو حفو تی شہری کی جاذب شہنشا ہمیت لئے میم مفتوحہ مالک حفیقی معنوں ہیں اپنے صوبے بنا لیے۔ اِن صوبوں کے باشندوں کا نمید ن روما کا کھا۔ اِن صوبوں سے ایسے افراد پیدا کیے جو روما کی خامور زین شعرا ہلسفی اور بساا و قات شہنشا ہ بنے۔

اکثر لوگوں کے ذہن ہیں روما کی قبصریت کی برتصویر ہوکہ سلطنت بھر
میں دوما کے دستے بھرے بڑے تھے، اور تلوار کے ذورسے سلطنت بھر
میں امن قایم دکھتے تھے۔ روما کی بحری تجادت کی کشتیاں اور فوجی
کشتیاں کھینے کو غلاموں کے سزادوں گروہ تھے جن کے ساتھ جانوروں
سے برتر سلوک کیا جاتا تھا۔ بیر تصویر بوشا پر بعض جا بر رؤمی شہنشا ہوں
کے ذمارہ حکومت کا مرقع ہے مجموعی طور پر بالکل غلط ہی ۔ رؤمی فوج کے
پڑاؤ زیا دہ تر سرحد کی چوکیوں پر ہوتے تھے اور اس کا امکان تھاکہ
اس ذمائے میں کوئی شخص مارسٹی سے لے کر بؤلون تک فرانس کے
بورے طول کاسفرکر تا اور کسی رؤمی سیا ہی کے نود کی جھاک تک نظر
بورے طول کاسفرکر تا اور کسی رؤمی سیا ہی کے نود کی جھاک تک نظر
بورے طول کاسفرکر تا اور آبیں کی نوش اعتقادی اور نوش مزاجی
بر ہی۔
بر ای

گُبن Gibbon. کی "تاریخ انحطاط وزوالِ روما" نیونکه طریخ صدی قبل لکھی گئی اس کیے بجائے اس کے کہ ہم رومة الكبري

H. A. L. Fisher: A History of Europe. al

کی سلطینت کے ائبن مساوات اورنسلی اختلاط کی وہ نصویر پیش کریں ہو لكن في المحربيم الكلسان ك ايك جديد اورشهره أ فا ف مورخ مسطرات العام الل فشركي تصوير كے كھ حقے بيش كرتے ہيں:-"سلطنت کے ایک بمرے سے نے کو دوسرے سرے اک با سمی نوشكوارتعلقات كالبك ايساسلسلة فائم تفاحس بين غهرها صرك تعقباتِ منهب ونسل، قرميت و زبان و زنگ كي تلخي بالكل ننبي عني. رومنة الكبرى كى خدمت كرية كوشامي اور بسياني ، افريقي اور برطانوی سب بلاکسی مشکل کے اکتفا ہوتے ،اوران بی سے سی کو اس طرح متاز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ دوسروں کو ناگوار ہو۔ سلطنت کے بالثندي باعتبار سل ابل روماسدات قريب عق اوراتني أساني سے الفوں سے روما کا تمدّن سکھ لیا تھاکہ وہ کسی طرح بھی کمتر درج کے انہیں سمجھے جاتے تھے۔ شہروں کو حکومت نوداختیاری عاصل تھی اور دہ اپنے کا ردبار کے فتا ر عقے منتہب کی کوئی سختی یا عالفت ناتی اور اور الماک کے دیونا کے دیونا کے دیونا کے لیے جگہ موجود تھی ۔ روما کا قالون آننا ہم گیر اور جامع بنتا جاتا تھا کہ ختامت اقوام کے رسوم وائین کی اجازت تقی ۔ ولیبی زیا نیں مثلاً قرطابی اورلیل Punic. اورلیل Punic. قرطابی کا بھی برابردایج تھیں اور لا طبیتی کی حیثیت ایک عام زبان Lingua ي گفي الله Franca.

یہ تصویر تورومن الکبری کے انتہائی تمدن وشوکت کے زمانے

H. A. L. Fisher: A History of Europe.

یعنی انتوناتن با دشا ہوں کے دورکی تھی۔ لیکن نسلی اختلاط کا سلسلکسی منرکسی طرح ہمیشہ اس سلطنت ہیں جاری رہا ہوب روماکی آبادی ہیں انتخطاط ہونے دگا تو شالی جرماتی اور غیر جرماتی وحشی قبایل کو فرج ہیں بھرتی کیا گیا اور میسلسلہ سلطنت روما کے کائل انحطاط تک جاری رہا۔ بیر ہا ہرکے سیا ہی امن کے زمانے ہیں شہر یوں کی طرح اپنے بال بچل بر ہا ہرکے سیا ہی امن کے زمانے ہی شہر یوں کی طرح اپنے بال بچل کے ساتھ دہتے تھے۔

ردماً في جاذب اور مخلوط تشمين الميت كي تعريف فضريي كي زباني

شنیے: ۔

الکریہ ہوتا کہ فرج ا درسلطنت کی بڑی بڑی خدمات ایسے لوگوں کے ہائھ ہیں ہوتی ہو ہی بن اطالوی خون کا ایک قطرہ بھی بنہ خفا، رشہنشاہ مرفس آریے لی اس کے دوبر ہے سیبہ سالار شام کے باشن رے نقے ۔ شیسری صدی ہیں ایک شہنشاہ باشن رے نقے ۔ شیسری صدی ہیں ایک شہنشاہ ما ور تعیسراا فریقی ہو فرطاجتی زبان بولنا نقا۔ بیرا فریقی شہنشاہ سیب بی مس سے وے رس تقاجی کو فرجی وستوں ہے سنالا یہ ہیں وہ بمقام بارک فوجی وستوں سے سنالا یہ ہیں وہ بمقام بارک فوت ہوا۔ انگریزوں کو

اُس کانام یا در کھنا جا ہیے کیونکہ سالوے اور ٹابن کے درمیان اُسی نے دویار ہیں کے درمیان اُسی نے دویار ہیں درمیان اُسی نے دویار ہیں درمیان اُسی نے دویار ہیں درمیان اُسی میں میں اُسی میں کا اُسی کی میں کا اُسی کے انگلستان کا میں کا اُسی کی میں کا اُسی کے درمیان اُسی ک

کے لیے ایک صدی تک امن کا سامان مہمّا کیا !

" تمیسری صدی عبیوی دوبرے دؤمی مفتنوں آل بین (Ul pian)
" تمیسری صدی عبیوی دوبرے دؤمی مفتنوں آل بین (Papinian)
اور پایی نیکن Papinian.

H. A. L. Fisher: A History of Europe at , al

البشياك رسن والعظم"

اسی طرح تبیسری صدی کا سب سے نامی فلسفی فلوطی نسس یا افلاطون (نانی) اگر حید نونانی نمرن اورعلم کی بیدا وار تفالیکن اس کا وطن اسکندرییه (مهر) تفایه

من صرف روم کی شہنشا ہیں۔ بلکہ روم کے ترین کا دارو ہدار ہا ہمی انتظاط اور ربط وصنبط پر تضا۔ اسی لیے روما کے شہنشا ہوں نے یکے بعددیجے تقریباً تمام مفتوح ممالک کو مساوی حقوق عطاکیے ، کلاویس پاسی بان کے یہ یہ یہ تقوق کا ل (موجودہ فرانس) کو عطاکیے ، وسیس پاسی بان کے یہ یہ یہ تورین کا لاکا لا المحامد منایا کو بہاں کہ کرستا ہے ہیں کا داکا لا ایک درجہ ہوگیا۔ بوری سلطنت روما کے تمام آزا د باشندوں کو برابر کے شہری حقوق عطا کیے ۔ اور تمام رعا باکا ایک درجہ ہوگیا۔

فُلامی کا سلطنت رو ما بین رواج کھا۔ فلام قدیم نمدن اور قرون وسطی کے ابنیاتی اور پررپی نمدن کا جزو کھے۔ بونانی عمومیتوں اور مساوات لبنداسلامی سلطنق بین بھی غلام موجود کھے لبکن رومنہ الکبری کی سلطنت بین فلاموں کا نظام سیاسی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نمان کو" شمرر" طبقہ بنایا گیا۔ ہر غلام ابنے آفاکی خانگی ملکیت کھا۔ ادر فلام کسی نسل یا دنگ کا ہوسکتا کھا۔ کوئی خاص غلاموں کی قوم منظی ۔ ایک زمانے بین لوجوالوں اور لو کیوں کی تعلیم نک فلاموں کے سیرد تھی۔ ایک زمانے بین فلاموں کے سیرد تھی۔ ایس سےمعلوم ہوتا ہی کہ رومنہ الکبری کی سلطنت بین فلاموں سے میشہ براسلوک بہیں کیا جاتا تھا اور بہت سے غلام پڑھے لکھے اور سے میشہ براسلوک بہیں کیا جاتا تھا اور بہت سے غلام پڑھے لکھے اور

عالم وفاضل ہوتے نے دزیا دہ ترجنگ کے قیدیوں کو غلام بنایا جاآاتھا گر تہذیب وانسا نبیت اننی نرتی کر چکی تی کہ غلاموں کوانسان سجھا جاتا تھاا ور بہت سے غلام جلد ترتی کرے ازادمتموں شہریوں کا درجہ حاصل کر لیتے تھے۔

بهرصال إس عظيم النان سلطنت كى بنياد جا ذب شهنشا بهيت اور حاکم و محکوم قر موں کے باسمی ربط وضبط اور تعاون پر تھی ۔ بہتماون اتنامكن لقاكم حبار حاكم ومحكوم كا فرق يمط كيا اوركارا كالآفي الماساكة یس سرکاری طور براس کا اعلان کیا اور سطب کومسا وات کا درجه دیا يسلطنت جواين انتهائي وسعت كے ذالے بي فيلي فارس سے لے كر آبنائے ائرستان کا اور اور بی اور آدمینیا سے بے کہ مراکو تک بھیلی ہوی تقی، برسلطنت جس کے بیج بیں بجیرہ روم ایک تھبیل بن کر رہ گیا تھا، بالهمي أخوّت، بالهمي انحاد ا دربالهمي انتقلاط برقائيم لفي ادراسي ورجه سے بہ استے دانوں مک فاہم رہی ۔ اِس کے دوسطے ہو گئے لیکن اس کی روایات دولاں یں باتی رہیں - بہاں کک مجرمانی وحشیوں سے مغرب کی سلطنت روما کا خا منه کر دیا ۔ لیکن کچم عرصے کے بعدالحقیں وهشيول في منقدس سلطنت دوماكي بنيا دوالي جس بين فديم رومي اتحاد بین الملل کے ساتھ عبیاتی انتونتِ انسانی کی روح عمل بھی مشریک كتى - ببر صرور بواكه اس منقدس سلطنديت روما ( بو يقول والنير منفدي نقی بنرسلطنت کقی اور بنرروی ) کے سنہنشاہ بہت جارراہ مستقیم اور شارل مین کی حکمت علی کے داستے سے پھٹک گئے۔ رومتہ الکبری کی سلطنت کی مشرقی بینی بازلطینی شاخ نے پہلے عربوں اور پیمر ترکوں کو انتخادا ور انتظاط بین الملل کامبق دیا۔

پورپ کے جنوب مغربی حالک لینی قرانس، اطالیہ، ہمسپانیہ اور گرسکال، لاطبنی حالک کہلائے ہیں باوجوداس کے کہ ان کی آج کل کی شہنشاہ معاشی اور سرما بہ دارامنہ ہی، آج بھی رومتہ الکبری کے نمذن ادر روایات اور ازان کے برولت ان کی شہنشا ہیت جا ذہب ہی اور ان کے مقبوعنات میں حاکم اور محکوم اقوام کے افراد کے درمیان زیادہ امتباز نہیں مفہوعنات میں حاکم اور محکوم اقوام کے افراد کے درمیان زیادہ امتباز نہیں مرقراد منہیں رکھا بلکہ عور اور سلمان سلطنتوں نے جا دہ شہنشا ہیت مرقراد منہیں رکھا بلکہ عور اور سلمان سلطنتوں نے جا دہ شہنشا ہیت کے اصول سیکھتے ہیں اگر ایک طون ساسانیوں کی مثاکر دی کی تو دو سری طرف رومتہ الکبری کی ۔

## (4)

سانوی صدی عبیوی میں ایک نئی طاقت المؤدار ہوئی حب سے

ہورہ اور آیشیا کو ہلا دیا اور ستر صوی صدی عبیوی تک اس کاراج
رہا۔ اسلام محفن ایک نہ ہم سب نہیں تھا بلکہ سیاسیات ہم طنت ،معاشیات اور معاشیات کا ایک نیاتھوں کھا۔

اسلام عرب میں ببیل ہوا۔ اور ہمیں معلوم ہوکہ زبانۂ جاہمیت میں کس قدر فرقہ بندی بنی ہر فبلیے کا عبت مجدا تھا۔ اسی طرح سر فبلیے کی بر دہنیت تھی کہ وہ دوسروں سے متازہر۔ دوسرے فبلیے والوں سے شادی بیاہ حتی الامکان مہنی ہوتا تھا۔ نو نزیز ہوں اور با ہمی عِناد کی شادی بیاہ حتی الامکان مہنی ہوتا تھا۔ نو نزیز ہوں اور با ہمی عِناد کی

کی ایک بڑی وجہ بہ بھی ہوتی کہ کسی قبلے کا کوئی منجلا کو بوان کسی اور قبلے کی ایک بڑی وجہ بہ بھی ہوتی کہ کسی قبلے کا کوئی منجلا کو بوان کسی اور قبلے کی اور قو فریزی کا سلسلہ کشتوں جاری رہتا ۔ اس پر آبس کی دشمنی اور قو فریزی کا خووا بنے نسلی امتیاز پر خاص نازگرتا تھا اور ابناسلسلۂ نسب ابراہیم علیاسلا سے ملا تا تھا ۔ اس بہب عرب عرب طوفان کی طرح وُنیا ہیں کھیلے تو کو ن کہ سکتا تھا کہ جس شہنشا ہمیت کی بنیا دوہ ڈالیں کے اس کا اس سی نظامے اُنٹوت اور دوادادی ، انتظام اور دلط و منبط بر ہوگا ۔

لبكن ندمهب اسلام كى تعليم كا برا جرواً نوّت أورروا دارى اور مرةِت تقى عيسائيت في أس سلم بهله بني نوعِ النان كى عالمكيرساوا اوراً خوّت كى تعليم دى كفى - بېنعليم آج نكس اس سبير كا مياب بني يوتى کہ یہ عالمگیر فقی - اسلام بے اس احساس کے ساتھ کہ اگر بھر بلاکسی لحاظ کے عام طور سے تمام انسا نوں کے لیے اُنوّت سکھائی جائے گی توکوئی انزین ہوگا، بہلے بہسکھایاکہ تام بنی ونیع انسان کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا جائے مساوات کے بعداس فلبی نعلق کا سوال بیبا ہوتاہج سب پر اُنوّت کی بنیاد ہی۔ اُس کے لیے بیرصروری فرار دیاگیا کہ پہلے دوسرو كومسلمان كرو بيران سے بھائىيوں كاسلوك كرو اور كھائى سمجھو ۔ وہ كسى نسل کے ہوں ،کسی رنگ کے ہوں،کوئی زبان اولئے ہوں لیکن اگرسلمان ہیں تو متھارے بھائی ہیں۔ یہ تعلیم اس ملک میں دی جیاں سل یا قوم تواماِک طرف ہر قبیایہ اینی حبکہ " علیادگی بیندی" کی مثال تھا، جہاں اُ ك لوك ابني زبان ك كلمناري عنروب لوكون كوعجى (كونكا) كمن عقد جهان "عرب" اور" مشربيف" تقريباً ممعنى فقد تاریخی تفطر نظرسے دیکھا جائے تو اسلامی جا ذب شہنشاہیت پر دوہہت بڑے انزات بڑے۔ پہلا اثر تو آبران کی ساسانی سلطنت کا تھا۔ عرب ایک طرح سے ساسانی حلفہ اثر یں مجھا جا تا کھا مہبت سے اسلامی مورجن نے اس بات کا خاص طور پر ذبر کیا ہو کہ حصرت سے اسلامی مورجن نے اس بات کا خاص طور پر ذبر کیا ہوئے بیخرافیائی میسول مقبول صلحم، نوشیرواین عا دل کے زمانے بین پیدا ہوئے بیخرافیائی لیاظ سے عرب کے شہال بین اور مشرق بین بھی خلیج فارس کے اُس پار ساسانی سلطنت تھی ۔ حصرت ابو بھر اور حضرت عمرے نرمانے بین عرب کے اُس بار ماسانی سلطنت کھی ۔ حضرت ابو بھر اور حضرت عمرے نرمانے بین اور اسے میں ایرانیوں سے مہمت کی بنیا دساسانی اصول پر دکھی ۔

ووسراز نر بازنطینی (مشرتی دو می)سلطنت کا تفار بازنطبنی شهنشاه دومت الکبری کے مشرقی جانبین سفتے - گا تخر اور جراتی و عشیوں سے مفر بی دو می سلطنت مفر بی دو می سلطنت کو نیست و نا بودکر دیا لیکن سفر نی رؤ می سلطنت با تی رہی اور اسی نے دومتر الکبری کی دوایات کو زنده دکھا ۔ اِن دوایا کے سواشام اور اسی اور مقرین بونان اور دویا کا اوب اور علم می محفوظ تھا ۔

اس طرح اسلامی جا ذب شهنتا بهیت کا سلسله ایک طرف تو ساسانیوں سے ہوتا ہر اور ارائے اعظم کی جا ذب شہنشا بهیت کے نفتور سے ملتا ہی ۔ دوسری طرف با زنظبنی سلطنت سے ہوتا ہرا کو متر الکبری کی جا ذب شہنشا بہیت سے اور بھی سلسلہ سکن در اعظم کی جا ذب شہنشا ہمیت سے اور بھی سلسلہ سکن در اعظم کی جا ذب شہنشا ہمیت کے تفوش قام پر قابیم نفی ۔ اسلام کی جا ذب شہنشا ہمیت کی اس تا ریخی نشو و مناکی پر قابیم نفی ۔ اسلام کی جا ذب شہنشا ہمیت کی اس تا ریخی نشو و مناکی بر قابیم نفی ۔ اسلام کی جا ذب شہنشا ہمیت کی اس تا ریخی نشو و مناکی بر قابیم نفی ۔ اسلام کی جا ذب شہنشا ہمیت کی اس تا ریخی نشو و مناکی بر قابیم نفی ۔ اسلام کی جا ذب شہنشا ہمیت کی اس تا دبیا

رؤح عمل اسلام کی نعلیم تھی حب ہیں مساوات اور اُنتوت 'اُنتلاط اور رواواری کی انتہا در ہے تعلیم دی گئی تھی۔

اسلامی سلطنت کے پیلینے سے پہلے ببغیراسلام کے ذمائے ہی ہیں اسلامی مساوات اور اُتورّت کی دوج عمل ابھی طرح سرایت کر بھی مقی مثلاً صحابَه نبوی نیس معضرت بلال صبنی کی بھی وہی حینیت تھی جوکسی عالی رتبہ صحیح النسل قریشی کی تھی ۔علامۃ شبلی مرحم نے اِس کی جوکسی عالی رتبہ صحیح النسل قریشی کی تھی ۔علامۃ شبلی مرحم نے اِس کی

حضرتِ عمر فارد قی کی حکمت علی کا دارو مدار اس اصول پر تفاکہ پہلے جزیرہ نمائے عرب کو مسلمان بنایا جائے۔ اسی بنا پر م کھوں نے خیبر کے بہو دیوں اور بجزان کے عیسائیوں کو ملک بدرکیا اور سلمان عربوں کو ایک فوجین قوم بنایا۔ حضرتِ عمر کی خلافت کا گرجان کسی فارعلی کی پند شہنشا ہیں کی جا نب نفا۔ اس کی وجیئی کہ یہ زمانہ اسلام کی ابتراکا کھا اور اُن کو اس کا نوف کھا کہ رسکیتانی عرب کہنیں ہبت حبار قیصر وکیسری کے اور اُن کو اس کا نوف کھا کہ رسکیتانی عرب کہنیں ہبت حبار قیصر وکیسری کے

تمدّن كى عشرنوں بىں ڈوب كراينے مذہب كو بھۇل مزمبيھيں ـ <u>نطلفائے بنی امتي</u>ہ اورعباسید کے زمانے بیں وہی بواجس کا انفیں اندیشہ تھا) لیکن ساتھ ہی سا تھ عربوں کو اس کی بھی سخت مانعت لتی کہ وہ عرب کے باہرکسی فسم کی زمین یا جایدا دھامل کریں ۔مفتور حملا قوں کے باشندے اپنی زمینوں اور اپنی جایدادوں کے مالک رہے اورعوب فرجی سردار اورسیا ہی عموں میں زند كى بسركرت ريك مفتوحه علاقون كانظم ونسق المفين اصول بربوتارما <u>صبی</u>ے قبا<u>صرة بازنطین</u> یا ساسانی با دستا ہوں کی حکومت کے دورہی ہوتا تفار فمبتون ربهودبون اور تصانبون وغیره) کے ساتھ میرعابت تھی کہ ان کے ایس کے تنا زعات میں الحقیس کے فوائین پر عمل کیا جاتا تھا اوران کی عدالتیں علید فقیس - بہاں اس امرکا بھی مذکرہ کر دینیا صروری سر کہ مرس سیا اسلام نے بہودی اور نصرانی اور دیگر اہل کتاب کی عور توں سے شادی کی جو الجازت دی تھی اس پرابتدا ہی سے عمل شروع ہوگیا اور اس طرح نسلی انقلاط کا ایک سلسلہ جاری ہوا - حضرت عمر کے زمانے یں تام مفتوحه مرزمین تاخم انوں کی مشترک ملکیت نفی اور صرف مال فنیمت اور جنگ کے فہدی فردا فردا سخف کو بطور حقیے کے ملتے تھے حضرت عمّان کے زمانے یں عربوں کومفتوصہ علاقوں میں جابدادیں حاس کرنے کی احازىت دىكى -

کی تعلیم سے پہلے نسلی امتیا لکا بڑا احساس تھا اور بہ کچھ دون باتی رہا۔
تبسرے یہ کہ بزید اور اُس کے اموی جالشین ابنی دنگ دلیوں کے
لیے موالی (فرمسلم) طبقے سے بھی خراج لیتے رہے لیکن بنی اُمتیہ ہی کے ایک
نیک نہاد خلیفہ عمر تُنا نی نے عربوں اور نومسلموں کی اِس تفریق کو ہمیشہ
کے لیے مٹا دیا۔

لیکن اس کے بیمعنی مہیں کہ عربی اور مواتی بی کوئی ایسا متیاز تھا جس کی بنیا ومحص "نسل" پر ہو۔ کیونکہ عربوں اور مواتی بی بہت فندست سے شادی بیاہ کا سلسلہ سروع ہوگیا اور بہت جلداس قارشلی اختلاط ہواکہ منہ صرف مفتوحہ علاقوں بی بلکہ خود جزیرہ نما تے عرب بی بھی عرب اور مواتی بل حبی کے اور مواتی بل حبی کرایک ہونے گئے ۔

اسپین کی فتح کے کچھ دلؤں بعد تک عربی، مواتی طبقے رجوزیادہ تر بربر تھے) اور ہمپالڈی نومسلموں ہیں برائے: ام انتیاز رہا کین بہی ہمہت جلد مسط گیا ۔ اِس کی وجہ بہتھی کہ عربوں کا گرجان ہمبیشہ نسل، اور تمدّن کے اختلاط کی طرف رہا ۔ اور آسپین ہیں بھی عربی، بربر، افریقی ، گا نفہ، لاطیبی نسلوں کے باشند رگھل بل کر ایک ہونے لگے۔

خلفائے بن اُمتیہ بیں عین وعشرت عام ہوگئی منی اور وہی بیش آیا ہوں کا حضرتِ عمر اور وہی بیش آیا ہوں کا حضرتِ عمر کو اندلیٹیہ منفا لیعنی عرب آرام طلب بن گئے۔ خارنہ حبنگیاں مشروع ہوگئیں لیبن اسی عیّا سٹی کا ایک تنیجہ یہ ہؤاکہ عربوں اور دوسری قوموں کی کنیزوں اور عور توں بیں حبنسی ارتباط

شروع بنوا اور دوسری نوموں بی اسلام پھیلنے سگا۔ یہ نوملم مہت جوشیلے اسکا ور اور دوسری نوموں بی اسلام پھیلنے سگا۔ یہ نوملم مہت جوشیلے اسکا ور بہت جاروں کا سہرا ایفیں کے سربندھا۔ بربروں لئے ابین اور شمالی مغربی افریقیہ کو فتح کیا۔ ترکوں نے ادرارلنہرا ورہندستان کو، مغلوں نے جنوبی روس اور شمالی الیشیا کو، اور عثمانی ترکوں نے بلقان اور دادی طیبیوں کو فتح کیا۔

عدد بنی اُمید بنی اُمید بنی موالی کو خالص عربوں سے کچھ کم سمجھا جاتا تھا۔
عرب قوم کی نسلی امنیا ذکی روایات اسلامی تعلیم کی خلاف ورزی کردہی
خفیں اوایل عہد بنی اُمید کی اس غلطی کا بینجہ اسلام کو اس طرح بھگتا بڑا
کہ اِن موالی نومسلموں نے فرقہ وارانہ مخریکوں بی حقیہ لینا مشروع ہوگا۔ اس
طرح شیعیت اور خاد جیت کی تحریک ایران وعواق بیں شروع ہوگا۔
لیکن اس امتیا زکا دیڑ عل بھی با ہمی شا دیوں کی صورت بیں ہمیت
نیزی سے پیل دیا تھا۔

معضن عمر بن عبدالعزیز کاسب سے بڑا کارنامہ یہ ہوکہ انفوں نے عرب اور مواتی کی تخصیص کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ معزت عمر بن عبلانی کے ذمانے سے پہلے بھی سلطنت کے دؤر دراز صوبوں مثلاً اورالینی مصنف سفدانیہ ، مصر، افزیقہ اور اسپین بین عربوں اور موالیوں کی تخصیص نزیا دہ نہیں تھی۔ اس کی خاص مثال ہمیں خُرا سان میں ملتی ہم جہاں نومسلم ترک عربوں کے دوش بدوش غیرسلم ترکوں سے لڑنے تھے۔ اور عرب سردادوں کی طرح " دہقان" کہلاتے تھے اور عرب سردادی کی طرح " دہقان" کہلاتے تھے اور اوں کی سے زندگی بسرکرتے تھے۔ بساادقات غیرسلم ترک رجوا ہی تا ب

بھی ہنیں سے مان کے دوش بدوش لائے اور اغیں حقوق کے دوش بدوش لائے اور اغیں حقوق کے مستی سمجھ جاتے ہے کے حضرت عمر بن عبدالعز بزنے بہت شدت سے نومسلوں سے فراج لینے کی مانعت کی جو بدعت اُن کے پیشرووں نے اپنے مھل بڑھالے کے مانعت کی بحقی ۔ اِس امتناعی عکم کی وجہ سے نومسلم مواتی معاشی حیثیت سے عربوں کے برابر ہو گئے اور چونکہ اُن کا تمدّن عربوں سے زیادہ چڑا اُن تفا، وہ اُمورِسلطنت بر بر بھی رعبد بنی عبّاس بیں) حادی ہو گئے:

اسپین یں بھی یہی ہوا۔ طارق بن عمری فرج زیادہ تر نومسلم بربریوں کی تھی ۔ بوسلی بن نصیب نفیس نفیس نود اسپین کا ڈرخ کیا تنب کہیں پہلی بارعوب فرجیں آپیتین پہنچیں ۔ بہاں بھی عربوں نے اسلامی تعلیم کے خلاف نسلی امتیاز جتا نے کی کوششیں کیں جس کا متیجہ یہ ہواکہ بربریوں نے بغاوت کی ۔ اگرچہ کہ یہ بغاوت فرکردی گئی۔ لیکن جس مقصد کے لیے یہ بغاوت کی گئی تھی دہ پورا ہوگیا اور اسپین بی تمام مسلمانوں کومساوات کی گئی تھی دہ پورا ہوگیا۔ اسپین کی فرات کی درجہ ماصل ہوگیا۔ اسپین میں فتادی بیاہ اور ارتباط کا سلسلہ بہت گہرا تھا اور عوبوں سے کہیں شادی بیاہ اور ارتباط کا سلسلہ بہت گہرا تھا اور عوبوں سے کہیں ذیادہ طاقت بربری یا اسپین کے فرمسلموں کو حاصل تھی۔ باہر سے ذیادہ طاقت بربری یا اسپین کے فرمسلموں کو حاصل تھی۔ باہر سے جو غیب حرب آئے تھے وہ موالی کہلاتے تھے رائن بیں بربرجھی شال جو غیب سالمی البین کے فرمسلم شمالمی اورائی کہلاتے تھے رائن بیں بربرجھی شال

اسبب کے عیبای "عجی" تھے۔ امارت بنوا متیر کے زیائے بین مُولدون"
سب سے زیادہ طافتور تھے۔ امارت بنوا متیر کے زیائے بین مُولدون"
نام قبولِ اسلام کے بعد بھی ہمپانوی رہے مشلاً اثبہ بلیا کے بنوا تجلیزواور
بنوسیاری کو فیلف ا دواریس موالی ا در نقالبہ ربورپی غلاموں) کا بھی
ہمت ذور رہا۔ اس کے علاوہ اسپین کے مسلمان اور عیبائی شاہی گھرانوں
اور جایا کے گھرانوں بیں شادی بیاہ کاسلسلہ ابتداسے شروع بخوا
اور جاری رہا۔ امیر عبداللہ کی شادی خانا انی کا اور المنصور کی سائونانی
اور جاری رہا۔ امیر عبداللہ کی شادی خانا انی کا اور المنصور کی سائونانی
شاہ نوار کی لڑی سے ہوئی اختلاط بخواوہ اس کے علاوہ کھا۔
اُن کے ذریعے بولئی اختلاط بخواوہ اس کے علاوہ کھا۔

جو سمکرت علی حضرت عمر بن نعطا ب نے عرب کے لیے اختیار کی تنی، محضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک علی بیانے پرشروع کی بینی اسلام کی تبلیغ اور غیر سلموں پر جو با بندیاں عاید کی گئیں وہ کچھ اور غیر سلموں پر جو با بندیاں عاید کی گئیں وہ کچھ نو اسلامی دواوات کی دھبرسے اور کچھ سلطندت کے معاشی حالات کے اقتصاب عمر بن عبدالعز بزیکے اشقال کے بعد ہی اُکھالی گئیں یا تحمیل کا غذیر باتی رہ گئیں۔

عہد بنی آمیبہ یں دمیوں سے وہی سلوک کیا جاتا تھا جس کی مدم سب نے ہدایت کی تھی۔ اُن سے ایک طرح کا جزید لیا جاتا تھا اور اس کے معاوضے میں انھیں فرجی خدمات سے مشتیٰ کیا گیا تھا (معامیٰ اور سیاسی لیاظ سے پہنے کا میاب حرب ہی۔ صدیوں اور سیاسی لیاظ سے پہنے تا ایک بہت کا میاب حرب ہی۔ صدیوں

E. Levi- Provencal: - Loc

بعد برطانوی شہنشا ہمیت نے ہن رستان میں یہی طریقہ اختیار کیا ) وَ تی عور توں سے شادی بیاہ کی حرف اجازت ہی نہیں تھی بلکہ مہبت کثرت سے اِن عور توں سے شادی بیاہ کی حرف اجازت ہی نہیں ۔ عدالت اور قالون کے اعتبار سے ومتیوں کو اُن کے مذہب کے لحاظ سے بورے بورے اور مجدا گانہ اختیارات دیے گئے نہے۔

ندہ سب اور دیں توصوت بہودیوں ، عیسائیوں اور سبائیوں کو اہل کتا ب اور دیں توصوت بہودیوں ، عیسائیوں کو اہل کتا ب اور دی قرار دباگیا تھا۔ لیکن سیاسی اور معاشی نظام کا تقا ضابیہ تھاکہ بحوس (ایرانی آتش پرستوں سے بھی ذمیّوں کا ساسلوک کیا جائے اور عہد بنی آمیہ بیں اِن کوبھی ذمّی قراددیاگیا۔ معاشری لحاظ سے عیسائیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ معاور کی ایک بیری عیسائی تھی، ان کے درباد کے ایک شاعر، ایک طبیب اور ایک مغید مالیات کا مذم ب عیسائی تھا۔

اسلام سے غلامی کی ما نعت نہیں کی تھی لیکن انسلاد غلامی کی ہوت ہمیں سے ہمیت سی بنیا دی تجویزیں اس کی تعلیم میں سنریا ستھیں ۔ ندہ باکوئی مسلمان کسی اورسلمان کو غلام کے طور پر بہیں دھرسکا تھا، ہاں اگر کوئی غیر سلم غلام سلمان ہوجاتا تو ا قاکو اختیا دھاکہ اُس غلام کو اُزا و کرنے یا مذکر ہے کسی کنبز کی اولاد اگر اس کے مالک کیسواسی اور کے فطف سے ہوتی تو ہوتی غلام سمجھی جاتی ، لیکن اگر اُس کے مالک کے نطفے سے ہموتی تو ہوتی اُزا دیورت کے اولا د ہوتی تو وہ بھی اُزا دیورت کے اولا د ہوتی تو وہ بھی اُزا دیموں کو اُزا دکر ناہبت بڑے تواب کا کام نا۔ اگر کوئی غلام آزاد کیا جاتی تو اُس کا مالک اُس کا مسر برست بن جاتا۔ اگر کوئی غلام آزاد کیا جاتیا تو اُس کا مالک اُس کا مسر برست بن جاتا۔

اوراگریس پرست ہے اولاد مرتاتو غلام اس کی جایداد کا مالک بنتا۔ اگریچ اسلام نے اس کی کوشش کی تھی کہ اس طرح غلامی کا انسلاد الولكن عرب فتو حات كالتيجريه إنواكه فبدى مردا ورعوزي لا كهون کی تعدا دبیں اسیر ہوتے اور غلام بنتے ۔ دفتہ رفتہ بردہ فروشی تجارت کی بہت ہی فائدہ دینے والی شاخ بن گئی ربردہ فروشی زیادہ تر بہوریوں کے ہاتھ بیں تھی اگر سپمسلمان بردہ فروشوں کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی پھرمی اس میں کوئی شک بہیں کہ مسلمان سمیشہ اپنے غلاموں سے بہات اچھاسلوک كرنے رہے۔عتباسيوں كى خلافت كے زمائے بيں أن غلاموں كاشار وخليفم کے پاس ہوتے درجَر اوّل کے رؤسامی تفا۔ خُراسان میں غلاموں کی جس طرح تربیت ہوتی تھی اس کا نقشہ نظام الملک نے بہت اچھا کھینیا ہو جس کے حوالے سے بارتھولڈنے اس کونقل کیا ہرکہ کس طرح ایک غلام ببلے سائیس کی خدمت انجام دیتا، بھررفتہ رفتہ اس کو ترتی ملتی جاتی اوراس کے مرتبے ہیں اصافہ ہوتا جاتا بہاں تک کہ ساتو یں سال وہ وَثَاقَ بِاسْتَى بَنتا له بيررفنه رفته و فَجيل بالنَّي اور حاجب كے مراتب تك ار فی کرانا۔ فابل ترین غلام حاجب بزرگ یا حاجب التجاب ہونا جو پولے درباری نظام کا افسراعلی ہلوتا۔ سامانیوں کے دؤر بیں اور اُن کے بعد برے بڑے اہم صوبوں کی صوبہ داریاں اور سپرسالاروں کے عہدے یا شا سزا دوں کو دیے جاتے یا بھر زرک غلا موں کو ۔ چنا بخیر خرامان ، ما درالہز افغانستان اودشالی ہندستان میں بہت سے غلام ایسے گزرے ہیں

Hitti: History of the Arabs. al

Barthold : Turkestan.

من کا نام تا ریخ اسلام میں ہمیشہ زندہ رسبے گا جیسے السبب تگین ، تاش، فایق وغیرہ - اسلام کی جا ذب شہنشا مہیت اور انتہائے مساوات و اُنوّت اور رواداری کاسب سے نمایاں منونہ ہندستان کے "شاہانِ غلامالُ کی مثال ہی ۔ ذرایہ خاکہ ملاحظہ کیجیے ۔

را) قطعب الدين ايبكب دشها ب الدين عورى كاغلام) المسلمان رم) وكرام شاه و ونقر رمنكورة المترش رس، دايبكا غلام)

رم) مركن الدين فيروز (٥) رصنبه (٧) معز الدين بمرام رم) ناه (لدين مجمود موضر منكوحر بلبن در) على الدين بمبن (المنش كاغلام) در) على الدين بمبن (المنش كاغلام)

(۱۰)معزالدین کر تباد

ونیا کے اورکسی حقتے ہماں کک کہ رومۃ الکبری کی تنا رہے بھی اس کی نظیر بنیں بیش کرسکتی ۔ فلاموں کے ساتھ سے غیرمعمولی سلطنت عبات کی نظیر بنیں کوسکتی ۔ فلاموں کے ساتھ سے غیرمعمولی سلوک سلطنت عبات کی مشرقی صوبوں یا تُرکی نزاد گھرالؤں کی مصدود بنیں تھا۔ نود دارالحلافت بغیرا دیمی فلاموں کا بڑا عورج تھا۔ ایسین میں سنہ صرف محل شاہی کا اشتظام بندا مرکزی حہات کا انصرام فلاموں کے ماتھ میں تھا راور بیر فلام زیادہ ترسیا نوی نزاد ہوتے تھے )

S. Lane Poole: The Mohammedan Dynasties, al-

E. Levi, Provencal : L'Espagne Musalmane au Xeme Sieele

اس طرح عہدِ بنی عتباس میں وہ مساوات عب کی اسلام نے تعلیم کی اسلام نے تعلیم کی مسلما نوں بن اس عد کو پہنچ گئی تھی کہ حاکم اور محکوم تو میں توایک طرف ، حاکم آفا اور محکوم غلام کے نعتقات باب بیٹے کے سے ہو گئے کئے گئے گئیزیں بو بہلے خلفا اور بادشا ہوں کے محلوں کی زیزیت بنیں ، خلفا اور بادشا ہوں کی محلوں کی زیزیت بنیں ، خلفا اور بادشا ہوں کی مائیں بھی بنیں ۔

عربوں اور محکوم قو موں کے انتظا طبی کنیزوں، غلاموں اور بردہ فروشی کے سافرسا تع نقرواز دواج کا بھی بہت بڑا حصر دہا بقلانت عبّاب دور بیں عوبوں اور محکوم افوا م کا نسلی اور نقر نی ملار پیکس ہوگیا مخطائے عبّاب کے وزیروں (البرامکم) کا خاندان ایرانی تھا۔ برکی اپنا سلسلہ نشب ساسانی عہدے فرضی وزیر بڑرگ مہرسے ملاتے تھے ۔ صوبوں بیں ساسانی عہدے فرضی وزیر بڑرگ مہرسے ملاتے تھے ۔ صوبوں بیں پہلے ایرانی اور بھر ترک نمام امور سلطنت برصاوی ہوگئے۔

عہدِ عباسیر کے نسلی انتقاع کا اس سے اندازہ ہوتا ہو کہ المنصور کی والدہ برتا ہو کہ المنصور کی والدہ برتا ہو کہ المنصور کی والدہ برتائی کا در اسی طرح واثق اور مہتدی کئی۔
کی مائیں ایرانی کنبز برب تفیس - المستفر کی والدہ نیم بینانی نیم صبتی کئی۔
مستنعین کی والدہ سلا ف نسل کی تھی مکتفی اور مقتدر کی مائیں ترک کنبزیں تھیں - ہارون الرشید کی ماں بھی برنسی کنبزی تھی۔

عہدِ عباسبہ بی جب بندادی مرکزی طومت کم ور ہونے لگی۔ تو بہت کی اللہ ایرانی اور بھر ترک صوبہ دار خود مختار ہونے لگے۔ ان کے درباروں بی بھی عوب ، ترک، ایرانی ، مفل سببرل جُل کر ایک قرم منتے گئے۔

دؤرِعبًا سبه مين تجارت نسلى انقلاط كالك برا ذربير تني عوب تاجر سيلون ، مالا بار، سزاير شرق الهندسي بوتے ہوئے بيبن مک بہنچتے تھے۔ الخيس نے جزاير سترق الهندا ور ملايا بين اسلام مهبلايا اور جو عرب وہاں بس كئے دہ وہاں كى آبادى بن گفل بل كئے بتجارت كى ايك اور مبت بری شامراه بحیرة انعفرها ،جها سے متفلانیم اور مادرالنهر کی بیدا وارایورپ کوجاتی تھی، ایک اور بحری شاہراہ بجیرہ اسود نفا۔ جہاں <u>سے سویٹرن</u> کے تا جروولگا آور ڈان وغیرہ کے ڈریعے عربی سلطنت کی پیداوار اور سنعتی الشیا اپنے وطن کونے جانے تھے بینانج بہت سے عربی سنے اسکینڈی نیویا یں پانے گئے۔انگستان کے انٹیکلوسکیس با دشاہ ادفاکاایک سونے کا سِکر برلش میوزیم میں موجود ہو بیر سے کے عرب دینا رکی نقل ہی اس میں ایک طرف کلمهٔ شها دت ہی اور دوسری طرف اوقا کا نام جس ز مانے ہیں بحيرة رؤم كے مغربی حضوں میں عرب فتوحات ادر غرب قراقوں كى وجرسے نخوارث مشکل تھی ،اسکنٹ ی نبویا سے تجارت کا سلسلہ اورزبادہ برطھ کیا تھا ۔ مشرقی بجرؤ روم بی اسکندریہ اور وہنس کے درمیان تجاز زوروں پر بھی اور بردہ فروستی اس تجارت کا بہت اہم جزوتھی۔ اب مم اگر صرف عهد بنی أميته اور بنی عباس بیل سلطنت کی وسعنت كو بين نظر ركهين أوراس زمان كيسلى اختلاط كا اندازه كري تواس كا اندازه بوسكنا بحكه اسلام "دنسل" ا ور دنگ كے تصورت اور تغرافیای صدودسے کس قدربے نیا ذریا بین جن مکوں پر اسلامی حکومت رہی اُن میں سے کوئی اپنے کو نسلاً خالص نہیں کہ سکتا۔ اِن ملکوں میں سنال مغربی چین ، جینی ترکستان ، توکستان ، جنوبی سائبیریا ، جارجیا ، آرمینیا ، یوکرین ، وسطی اور جنوبی دئوس ، کر بمیا ، بینگری ، جنوب بشرق بولینه ، بینگری ، جنوب بشرق آسٹری بالیاد ک البانیم ، یو فان ، کرمیط ، البی کے بهت سے حقی ، سلی ، جزایر بالیادک ، جنوبی اور مغربی فرانس ، آبین ، پُرتگال ، افریقه کاصحائے اعظم بین نائیجریا ، جنوبی اور مغربی فرانس ، آبین ، پُرتگال ، افریقه کاصحائے اعظم بین نائیجریا ، مراکو ، البیزابر ، تونس ، طرابس ، مصر ، جنس ، شالی لینی ، زنجبار ، مدفا سکر ، جزیره نمائے عوب ، بسطین ، شام ، ایشیائے کو چک ، جزیرة قیرس ، تقریس ، خریس ، خریس ، خریس ، خورس ، خورس

عہدِ بنی عبّاس میں مساوات کا تصور اس قدر حاوی تفاکہ ذمیّوں سے بھی برابری کا سلوک کیا جا تا کھا۔ بڑے بڑے بڑے خہروں بی بہودی اور عبین کا ملوک کیا جا تا کھا۔ بڑے بڑے بڑے عہدوں پر فایزرہے مبینائی مالیات اور حکومت کے بہت بڑے بڑے بڑے عہدوں پر فایزرہ کے اگر کھی کھی مُسلوں اور ذمیّوں کے مابین امتیا ذکے قوائین منظور بھی کیے گئے تو اُن کی حیثیت "کا فذہر روشنائی" کی سی رہی اور کھی وہ اچی طرح افذہبیں ہونے پائے فلفائے بنی اُمیّر کی طرح خلفائے بنی عبّاس بھی افذہبیں ہونے بائے مناظروں بیں مشریک ہوتے۔ ساتویں صدی ہی میں اسلام اور سیحیت کے مناظروں بیں مشریک ہوتے۔ ساتویں صدی ہی میں

Hitti: History of the Arabs.

انجیل کے بہت سے حقے شامی اور یونائی زبانوں سے عربی بن ترجمہ کیے جا چکے تھے۔ انہیویں صدی کے نصف اُ خریں گئی عبیا کی وزارت کے عہدوں کک جہنچہ۔ بہنچہ۔ بینے عبدون این سعید المتقی کا ایک وزیر سیجی تھا۔ اورالعتقند کا میرعسکرایک عبیاتی تھا۔ فارالعتقند کا میرعسکرایک عبیاتی تھا۔ فارالعتقند کا میرعسکرایک عبیاتی تھا۔ فارفائن کے اکثر و بیشر اطبا اور انجوں عبیاتی تھے۔ عبدائیوں کو عہد بنی عباس میں تبلیغ کی بھی اجازت تھی اوراکھوں کے بہت سے مبنویں کو عہد بنی عباس میں تبلیغ کی بھی اجازت تھی اوراکھوں کے تبلیغ کی مانعت ہوگی، سیان فر وافع جبن میں اِن عبیا تی مبنویں کی تبلیغ کی مانعت ہوگی، سیان فر وافع جبن میں اِن عبیا تی مبنویں کے عباسی موجود ہیں۔ اِنحیں عبیا تیون کے وسط الیت یا یہ عباسی تبریکی موجود ہیں۔ اِنحین عبیا تیون کے وسط الیت یا دیا۔

اندازہ ہوتا ہو کہ شام ہی عرصے کہ عیسائی اکٹریت دہی حالانکہ سے خلفائے بنی آئی کم شام ہی عرصے کہ عیسائی اکٹریت دہی فتوحات کے تقریباً میں سوسال بعد کہیں آیان سے اپنا آبائی مذہب جیورا اور ابس بھی فتح آبران کے تیرہ سوبرس بعدا بران بی فرہز ار زرشتی آباد ہیں۔ بارسیوں نے فتح آبران کے تیرہ سوبرس بعدا بران بی فرہز ار زرشتی آباد ہی بارسیوں نے فتح آبران کے ذمانے میں نہیں بلکہ اس کے بہت بعدا کھویں صدی عیبوی میں ہجرت کی اور ہندستان آئے۔ ایران بی الاشی اور من حوف صدی عیبوی میں ہجرت کی اور ہندستان ہی بھی ہبت سے ہتا تشکیرے اور زرشتی معبد اور ترشتی معبد سے آبران بلکہ عواق اور ہندستان ہی بھی ہبت سے ہتا تشکیرے اور زرشتی معبد اور ترشتی معبد اور تربیوں کی ہجرت کی افتی وجرع بوں کا تشر و نہیں بلکہ مواشی اور تجارتی اوامن نظم کی فتو حات کے بدر ہندستان ہی اور تجارتی دوابط ہبت بڑھ گئے نظم اور تھیں یا رسبوں نے ہندستان ہی سے تجارتی دوابط ہبت بڑھ گئے نظم اور سامی سلطنتوں کا زمانہ و کھھا اور کسی کے تعقدے کا بھی شکار نہیں جنے یائے۔

ایرانی زرشتیوں کے علاوہ ایران کے اور ہہت سے مذہبی فرقے عہدِ عبّاسید میں برابر ہاتی رہے مثلاً ہاتی کے بیرو یا مزوتی ندہ ہیں بروہ ہادر اس کے اسلامی صوبوں میں ہندو مذہب باتی رہا اور محمد بن قاسم باس کے عالشینوں سے کہم مالیدیں میں کی۔

اگر مسلمان سلاطین اور با دنناہ واقعناً ندیہی سختی کرتے تو آج اسپین مجنوبی فرانس، بلقان، ہنگری، دؤس اور ہندستان کے نمام باشند ہے مسلمان ہوتے۔ منہ صرف عربوں بلکہ نوگوں اور تا ناریوں سے بھی کبھی ندیبی

Hitti: History of the Arabs.

تشدد نہیں گیا۔ آلِ عثمان کی سلطنت کے زیادہ تر صوبوں کے باشند سے عیسائی تقے اور عیسائی ہی رہے بہندستان میں مسلما نوں کی تعدا دسب سے زیادہ ایک ایسے صوبے (بنگال) میں ہم جو کبھی کسی بڑی اسلامی صکومت کا مرکز نہیں رہا۔

ہندستان کی تا دیخ ہیں اسلامی دور دوادادی ادرنسلی انتما طکی
ہرمہرقدم پرینہادت دیتا ہے۔ ہندستان ہیں جم کے سلطنت سروع کرتے
ہی معلمانوں نے ہندو نمدن سے بہت کچھ اخذکر نا شروع کیا۔ امنیالیس خون فانح قوم ہیں بالکل بہنیں تھا۔ اسی وجہ سے بہت مبلدسلمان بادشاہ اسے ہندووا نبوں اور راجکاریوں سے شادی بیاہ کا سلسلہ شروع کیا۔
علار الدین خبی کی شادی سیاسی اعتبار سے ہندستان ہیں جا ذب ہنشا ہیت
کی طوف بہلا فدم تھی ۔ یہ اد نباط بہت جلداس فدر کہرا ہوگیا کہ حبب شنن
کی طوف بہلا فدم تھی ۔ یہ اد نباط بہت جلداس فدر کہرا ہوگیا کہ حبب شنن
کی طوف بہلا فدم تھی ۔ یہ اد نباط بہت جلداس فدر کہرا ہوگیا کہ حبب شنن
کی طوف بہلا فدم تھی ۔ یہ اد نباط بہت جلداس فدر کہرا ہوگیا کہ حبب شنن
کی طوف بہلا فادم تھی ۔ یہ اد نباط بہت اس کا نام بہتی سلطنت پڑا اور اُس کے
کی دوادادی کی دوایات سلطنت آ صفیہ ہیں آج سیک موجود ہیں ، جہاں سلطنت کا اعلیٰ ترین اعزادی عہدہ دار لینی پیشکار ہمندو ہوتا ہی۔

انتهائی نقط پر پہنچ گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ اہل ہندستان کو ایک قوم بنانے انتہائی نقط پر پہنچ گئی۔ اس نے پہلی مرتبہ اہل ہندستان کو ایک قوم بنانے کی با قاعدہ کوشش کی ۔ اس نے راجپوت شاہی گھرانوں ہیں شادی بیاہ کا سلسلہ ڈالا اور جہائگر راور شاہجہاں اگر نصف مغل تھے تو نصف ہندو، اگر نصف جُنجنتائی تھے تو نصف راجپوت ۔ سیاسی اور معاشی اعتبار سے، اگر نصف معاشری اعتبار سے، اور اس باعث معاشری اعتبار سے مطاب اور اس باعث معاشری اعتبار سے مسلمان اور ہندو ہرابر تھے اور اُن یں



کسی قسم کاکوئی امتیازید تھا۔ اسلام بیں جادب شہنشا ہیت کا ہوتھتور مسلما لؤں اور زیا دہ سے زیادہ اہل کتاب تک محصوص تھا، اکبر سے اس کو تمام غیرسلموں برمنطبق کیا اور ایک نئے تمدّن کی بنیا دوالئے کی کوشش کی ۔ اِس نمدّن نے اپنی دونشانیاں مجھوڑیں مفل طرز تعمیبر اور اُردؤ زیان ،

آگری جاذب شہنشا ہیت کی روایات جہائگیرا ورشا ہہاں کے زمانے میں بانی رہیں ۔لیکن اورنگ ذبیب کے زمانے بین ایسے اسباب کی بنا پر بو ذبا دہ تر نفسی اور معاشی تھے اس کارق عل شروع ہوا۔

مجوعی طور پر اسلام نے ہمیشہ ہرایسے اختلاف کی غدمت کی جس کی بنیا دست کی اسلام کے بنیا دست کی اسلام کی علام کی بنیا دست کی اسلام کی میں اسلام کی میں بنیا دوالی اور بھی اصول اقبال کے خطر یک مجال الدین افغانی سے بنیا دوالی اور بھی اصول اقبال کے فلسفہ سیاسیاست تی کا درکن رکین ہیں۔

ربط وضبط تنست بيهنا هرمشرن كى نجإت

. إيشيا والے ہيں اِس شکتے سے اب تک ہے خبر

ایک ہوں شلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر "ما برخاک کا شغر

جوكرك كاامتياز رنگ ونوں مط جائے كا

تُرکِ خرگانی ہو یا اعوابی والا گہر نسل اگر مسلم کی ندم ہب ہر مقدّم ہو گئی اُڈ گیا ونیاسے تؤ ما نندِ نماکبِ رہ گزر اسلام سے نسلی تعقبات ہرجو کاری حزب لگائی ہو اُس کا اکثر سن اورسلطنت مغربی منتشرتین اور موترخین نے اعتراب کیا ہی اور اُس کا مقابلہ پر ہے

problem" (in the Moslam World of Today" edited by J. R. Matt).

" Practically in the Moslem world neither birth nor Colour has prevented men from reaching the highest positions......Islam offered a chance to all races and all of them have availed themselves of it in the measure of their talents."

یا زیاده واتنح الفاظین فرانسیسی موزخ P. J. Andreas کی راتیماس کی کاب العظر کھیدر VIslam et les Races.

Marquee par l'hellenisme, Cette civilisation, d'Arabe devint blentot persane, egyptienne, berbere, andalouse : encore Se retrouve le Cachet propre des races sous le grand voile islamique. Cîtte civilisation a cependent ceci de characterstique, qu'elle S'o ppose partont en son ensemble a la civilisation europeanne.

## م و کھا اب

(1)

سوطھویں صدی ہیں بیرت کے باشندے ودسرے ملکوں کاسفرکرتے توان ملک کے باشندول کے منعتق اپنی دائے۔ اس طرح تخریر کرتے گویادہ اس مختصر سے سفر ہیں اُن ملکوں کی تمام خصوصیات سے واقعت ہو گئے ہیں۔ سب سے ڈیا دہ تعربیف اپنے ہی مملک، اپنے تمدّن اور اپنے ہموطنوں کی ہوتی ۔ وہ تمام خوبیاں جن کی مسافر کو تلاش ہوتی اپنے ہی ملک ہیں نظراتیں اور جو تو بی ملک ہیں اُن اُن اُن اور اُن اور سنرھویں صدی کے انگریزی ا دب ہیں اس کی ہہت مثالیں ملیں گیں۔ مثالیں ملیں گ

اِدهر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا کھا اور اُدهر واسکو وای گاما ہندستان کہنچ نیجا کھا۔ نئی اور بُرانی دنیا دونوں سے تجارت کا سلسلہ شروع ہو جیکا کھا۔ نئی اور بُرائی سناتم فتوحات کا بھی افاز ہو گیا تھا۔ فشروع سروع میں ہسپانیہ اور بُرنگال سب سے بین بین بین کھے۔ اس کے بعد ولندیزیوں سنے اِسی میدان میں قدم رکھا۔ یہ " تجارتی نظریہ زر اُسکا دور تھا۔ بورب کے بادشاہوں کی نظراس کا دور تھا۔ بورب کے بادشاہوں کی نظراس سنے ذریجہ کامدنی بر کھی جس کی مددسے وہ بورب بی ابنی صفحت اور

اپنی برتری کوقایم دیکھنے کی کوششوں بیں مصردف تھے مسلوم المام سے
کے کرمن کا لئے تک ہمسیانیہ نے امر کیہ سے (۵۷۸) ٹن سونا اور (۷۲۰م)
ٹن جا ندی حاصل کی جس کا بانچواں لینی بیس نی صدحقسہ بادشاہ کو ملتا ہے
تجارتی نظریۂ زر کی بنیاد اُن خاص سیاسی، معاشی اور مذہبی حالات
پر کھتی جوائس زمانے بیں بورب کی خصوصیت تھے مگراس کے بعد سے بہ
جالات بدل گئے۔

"تجارتی نظریَبرز" کی بنیا دیرِنتی دنیا ہیں جو جارشہنشا ہتیں تقیں دہ سے انتخاری نظریکرز" کی بنیا دیرِنتی دنیا ہیں جو جارشہنشا ہتیں تقیں دہ سے ان کر سفت نے فرانس کے امر کی مقبوطنات پر قبضہ کر لیا کہ انتخاری بس امر کی نوا او بات (جو بعد ہیں ریاستہا کے منحرہ بنجا سے نو و برطانوی شہنشا ہیت کو سخت صدیمہ بہنجا سے اور الالماء سے اور الالماء میں امریکہ ہیں آبین کی شہنشا ہمیت کا خاکمہ ہوگیا اور الالماء میں اُر تکال کے قضے سے برازیل کل گیا۔

کھ اس وجہ سے اور کچھ پورپ کے صنعتی انقلاب کے باعث پورپ اور خصوصاً انگلستان کے ماہر بن معاشیات نے "نجارتی نظریتر زر" کے بجائے از ادتجارت کی اہمیت پر زور دیا۔ انگلستان میں جمبر بل، ماکنفس وغیرہ سب ازاد نخارت کے حامی نفے اور وؤر دراز حقوں پر شہنشا ہمیت کے خلاف ازاد نخا برت کے حامی نفی اور وؤر دراز حقوں پر شہنشا ہمیت کے خلاف کھے جنائج کا بلن کی حکمت علی میں جنائج کا بلن کی حکمت علی بر نکمتر جینی کرتے ہوئے کھاکہ قدرت اپنے قوابین کی بر نری کو تاعم پر شکمتر جینی کی در تے ہوئے کھاکہ قدرت اپنے قوابین کو واپس آجانا پر کے گئی اور شفید جبورے والے گوں کو اپنے ملکوں کو واپس آجانا پر کے گئی۔

P. T. Moon: Imperialism and World Politics.

اور مهند کو (مهندستانی) اُس اُب و ہواسے تُطف اندوز ہوتے دہیں گے جس کے بیے اُن کے جہوں کا رنگ بہت مناسب ہی اُن کے جہوں کا رنگ بہت مناسب ہی ملک و کور یا کہ زمانے ہیں ہی اُذا و تجارت کی حایت کی ہوا بند ھی ہوئی تھی ، یہاں کہ کہ وزرائے کی اُن اور جرمنی ہیں بسمار آنو کا اُرخ بدلا۔ یہی حال ایک صدت فرانس کا کھا اور جرمنی ہیں بسمار آنو کا اور اِن ہیں الجھنا جا متا نھا جنا بج جب فرانس نے ابنی حکم میں بالک نہیں الجھنا جا متا نھا جنا نج جب فرانس نے ابنی شکست فاش کے بعد بجائے الساس اور بن کے کو جین جا تنا جرمنی کے شکست فاش کے بعد بجائے الساس اور بن کے کو جین جا تنا جرمنی کے نفر کرنا جا ہا تو تسمار آن کے درکرنا جا ہا تو تعلیم بیا کی میں بیاں کی کہ بیت عرصے بدائسمار کی کے بعد بحالی کے انسان کو کرنا کی اپنی حکم بیت عرصے بدائسمار کی کے بعد بحالی بیاں کی کہ بیات کی حصے بدائسمار کی کے بیاں کی کہ بیات کی حصے بدائسمار کی کے بعد بحالی کی کہ بیات کی حصے بدائسمار کی کے بعد بیاں کی کہ بیاں کی حکم بیات کی حصے بدائسمار کی کی کہ بیاں کی حکم بیات کی حصے بدائس کی کے بیاں کی کہ بیاں کی حکم بیات کی حصے بدائسمار کی کی کرنا جا کی کور بیاں کی کہ برائی حمل کی کے بعد بحالی کی کرنا جا کا کرکہ بیات کی حصے بدائسمار کی کی کرنا جا کی کی کرنا جا کہ کرنا جا کی کرنا ہی کرنا کی کرنا جا کی کرنا جا کی کرنا جا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا جا کی کرنا کی ک

سکن بھرسندی انقلاب ہی نے البسے معاشی حالات پیداکر دیے کہ بہت جلد نیر رہا کی دول کراپنی حکمت علی بدل دینی پڑی کے کا رضالاں سے بواروں، سامان تیار ہوکے نکلتا تھا وہ آننازیا وہ نشاکہ اس کے لیے نئے بازادوں، نئی تجارت کا ہوں کی حزودت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ خام اشیا کی طلب بھی بڑھتی گئی۔ اس سے برایک کو اسی نوا کا دیاں، ایسے بڑھتی گئی۔ اس سے برایک کو اسی نوا کا دیاں، ایسے محکوم ملکوں کی نلاش ہوئی جہاں کی نجارت بلا شرکت غیرے اُن کے باتھ بیں ہو۔

ایک اور بہت بڑی بہر جس سے اس سرما بر دارانہ نوابا دی شہنشاہ ہے۔
کی طرف بورپ کی دخل کو اور ذیا دہ مایل کیا بہتی کہ ذرا بیج آمدور فنت
سے عین اسی ڈمانے بی بہت بڑی ترتی کی اور ذرایع آمدور فت کے ساتھ
ساتھ ذرایع رسد ورساید بھی بہت بڑھو گئے۔ رہل ، ڈخانی جہاز، موٹر،
تاربرتی ، ٹیلیفون اور اب حال حال بی ہوائی جہاز اور لاسلکی سے

دنیا کے دؤر دراز حقوں میں بورپ کی شہنشا ہتیوں کو آسان سے آسان تربنادیا۔ خام اشیا اور استوائی خطوں کی بیدا وار کی بھی بورپ کے صنعتی نظام کو بڑی احتیاج تقی ۔ اس وجہ سے بھی دنیا کے اِن حقوں برحکومت کی صنرورت محسوس ہوئی تاکہ بہ اشیا آسانی سے دستیاب ہوسکیں ۔

ایک اور معاشی جزوجی کے شہنشا ہمیت کی جابت کی جابت کی" فاضل سرایہ کا سوال تھا صنعتی ترتی کے باعث بہت ساایسا سرایہ یور ب کے فارغ البال ملوں ہیں موجود تھا جواگر اپنے ہی ملوں ہیں لگایا جاتا تو اِننی فارغ البال ملکوں ہیں موجود تھا جواگر اپنے ہی ملکوں ہیں لگایا جاتا تو اِننی ذیادہ آمدنی کی تو تع مزعتی حبنی کی تو آبا دیوں ہیں اِس سرائے کے لگائے جانے سے اِن برا و راست معاشی اسباب کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا سبب بھی تھاجی کی بنیا دمعاشیات ہی برحتی (حالا نکہ اس بی جذباتی تعنصر سبب بھی تشریک ہی جو طنیت سبب بھی شریک ہی کے طنیت کا ایک نیا تھیں نظریہ دراس کے "تجارتی نظریہ درا" کو ایک نئے دوب میں از سر نو زندہ کر دیا۔

است نتے نخیل کی بنا پر وطنیت یا وطن پرستی کے بیر معنی ہوئے کہ وہ لوگ بھا ایک ہیں نظامی ہوئے کہ وہ لوگ بھا ایک ہی انسل "سے ہیں، جن کا مقدن اور ناریخی روایات ایک ہی، اُن سب کوایک اُزادر یاست ہیں سب سے الگ دہنا ہیا ہیں۔ اِس نیخیل کی بنا پرشہنشا ہیت کے معنی برقرار بائے کہ غیر بورپی نسلیں حکومت کریں۔ کہ غیر بورپی نسلیں حکومت کریں۔

" وطنیت" Patriotism. " بیشیت لفظ زیاره مقبول نہیں ہوا اورائس کی جگہ " قومیت" یا " قوم پرستی " Nationalism. کے لیے لی۔

P. T. Moon: Imperialism and World Politics. Q!

بوالفيس معنول بن استعال ہوسنے سگا۔

اس طرح یوربی کے اُنسیوی صدی بس بھرسے شہنشا ہبت کے ليے ايك دؤر ميں حقد لينا شروع إنوا- برطانيه سب كے باس المارهوي مدی کی اُزِانی شہنشا ہیت (دوسری برطالای شہنشا ہیت) کے بہت سے عقبے باتی تھے سب سے اسے بڑھر گیا ۔ اِس مرتبہ اسپین نے رقابت کی کوشش بنیں کی - فرانس اور جرمتی دیریں اِس دور میں سریک إلوك اود حالات نے فرانس كا كچھ زيادہ ساتھ نہيں ديا . كھر جھى أخر یس فرانس کوایک بهبت برای افریقی سلطنت مل گئی <u>اطالب</u>ه بهبت در كے بعداس مقابلے بن مشريك بوا ورجو كجيد بجا كھيا كھا اس كويل كيا-شہنشا ہیت کی اس دؤر ہی اجفن بوری ملکوں کو دوسروں کے مقابل زباده حقه ملالكين بهرحال تقريباً تمام دنيا يوربي يا يوربي نشراد ملوں کی سلطنتوں یا حلقہ ہائے انریمی نقسیم ہوگئ - نیکن بینقشیم جس کی و سبے سے محروم ، یورپی اقوام کو شکا بیت باتی رہی ، آخری تفشیم نہیں کی جاسکنی ۔ لبنن کے بہت پہلے اس امرِ پر زور دیا تھا کہ یکفتہ بنطعی نہیں اوراس کی وجہسے برابر لاائمیاں ہوں گی۔ پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے بیاپیٹین گوئی سے کرد کھائی۔

(7)

بورپی شهنشا مهیت کو معاشی مرمایه دارانه شهنشا مهیت کها جا سکتا هر کیونکه تاریخ بین بهلی بار اس شهنشا مهیت کا دار در دار خالص معاشی اصول بهریکن حکمران اقوام کی حکومتیں صاف صاف معاشی توجهیں ہنیں پیش کرتیں کیونکہ اس طرح حکمران اور سرمایہ دار طبقے کے اصلی فاید سے کا داز صاف طاہر ہوجائے گا۔ اس لیے ابنے یہاں عوام الناس بیں اور نو و محکوم قوموں بیں ہر و باگنٹ کے لیے ہمت سی تا ویلیں بیش کی بیا اور نو و محکوم قوموں بیں ہر و باگنٹ کے لیے ہمت سی تا ویلیں بیش کی جاتی ہیں جن کا ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے کیونکہ "نسل" کا تصور بھی ایک ہی۔ انگلیس تا ویلوں بی سے ایک ہی۔

حكمان ملك ك الهم سرايد دار طبق كسوا اور بهي بهتسى جاعتين خلف وجوه سیشهنشا سیت کی برای حامی ہوتی ہیں مثلاً فوجی یا بحری افسر بہ افسر بومحکوم ممالک یا فواہا دیوں کے فائے ہوتے ہیں، یا ابنی دهاک سے امن فائم أركفته بي ، دل دهان سے اس امر براعتفاد ر کھنے ہی کہ" لیست نسلوں" پرسفیدرناک آدمی کی حکومت کو بڑھانا جاسے۔ سیاسوں نوا با دیوں کے عہدہ داروں اور اُن کے خاندان والوں كى بھى يہى الأئے ہوتى ہى - بوسياس الينے ماك كى سلطنت يرس كسى قدر رقبه کااضافه کرایتا ہواس کی عزنت اور قدر دانی ہونی صروری ہو۔ جونکہ ان کا پیشه سی به سی که حال اور غیرمترن اقوام پر حکو مت کریں اس کیے اُن کو بینین کا مل دہتا ہو کہ ان کے ماک کا مقدس فرض ہی یہ ہو کہ " رنگ والی" نسلوں کے اور زیا دہ لوگوں پر حکومت کرتے۔ ایک اورگروه بوتشهنشا هیت کا حامی هر مشنر بور با مدهبی تبلیغ كرف والون كا برو عبسائيت كى تنبليغ كے ليے بورب كى كسى سلطنت كاسابه بهيشرمفيارد مناايو-

یر لذاً ن جاعتوں کا ذکر تفاین کو لذا کا دیات کی شہنشا ہیتسے

P. T. Moon: Imperialism and World Politics. 27, 2

برا و راست فایده بہن ہو۔ لیکن ہرقدم کی بہت بڑی اکثریت بزمرایدار
ہوتی کو عہده دالود بادر کاس کثریت کو مقبو صابت سے برا و راست کو تی فایده
ہنبی بہن ہا اسلام کی حکمراں بلک کی حکمراں جاعت کو اس کی فکر ہوتی ہی
کہس طرح اپنے ہی ماک کی اس اکٹریت کو رجوعوام الناس پر بہن ہوتی ہی
شہنشا ہیت کا حامی اور شیبرا بنایا جائے۔ عوام الناس کو اس شہنشا ہیت
سے محاسی فایدہ تو محص برائے نام بہنی ہی ۔ اس لیے محص اس کے دور
پراکٹریت شہنشا ہیت کی حامی ہیں بن سکتی ۔ اکثریت کو حامی بنانے کے
پراکٹریت شہنشا ہیت کی حامی ہیں بن سکتی ۔ اکثریت کو حامی بنانے کے
پراکٹریت شہنشا ہیت کی حامی ہیں بن سکتی ۔ اکثریت کو حامی بنانے کے
پر دربگیڈا بڑی نندت سے کیا جاتا ہی اوراس کے لیے ایسے ذوالیج احتیاد
سے بردربگیڈا بڑی نندت سے کیا جاتا ہی اوراس کے لیے ایسے ذوالیج احتیاد
کیے جانے ہی کہ ہوش میں آکر دفت عزورت اکثریت اس شہنشا ہیت
کو بجائے یا فروغ دینے کے لیے اپنی جان دینے کو نیاد ہو جائے۔

اس فتم کے خیالات کا پروپا گنڈاکیا جاتا ہی جوانسانی طبایع کی گہرائیوں تک پہنچ کے لوگوں کے جذبات کو حکت دیں اور انھیں جوش دلا تیں کبھی تھیں ہوش دلا یا جاتا ہی کہ دنیا کی دومسری قربیں تھیں بیا دکھا کے تھادی آذادی سلب کرنا چا ہتی ہیں ۔ کبھی انھیں شہنشا ہیت کی وسعت کے سافھ آزام اور فارغ البالی کی زندگی کے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں ، کبھی انھیں قومی عربت کا احساس کرایا جاتا ہی کبھی ان سے براز کہا جاتا ہے کہ سفیدا قوام نسلا دنیا کی تمام " دنگ والی" اقوام سے براز ہیں اور اُن کا فرض ہی کہ اور سب برطومت کریں کبھی انھیں انسانیت ہیں اور اُن کا فرض ہی کہ اور سب برطومت کریں کبھی انھیں انسانیت کی پیرائے میں سمجھایا جاتا ہی کہ ان کا فرض ہی کہ وہ دنیا کی غیرمتان اور

" ليست نررٌ الوّام كو اپنا نمدّن سكها مَين -

حب کسی اورمخربی قوم سے سی شہنشا ہیت کو خطرہ پیدا ہونا ہو تو قومی عرّت کاسوال لوگوں کے سٰامنے پین کیا جاتا ہو۔ قومی عرّت کا لحاظ بہر تعال صروری ہو۔ جا ہے کچھ ہوجائے قومی عرّبت کو صدیر زہینے اگر کو تی اہیں قوم حس بین محکوم سبننے کی صلاحیت ہوکسی بورپی قوم کی قومی عرّت کو ذراسی بھی گھیس لگائے نب تو اس کااستیصال اور اس کی سرکوبی فرعن ہو جاتی ہی لفول یروفیسرون اگر کوئی مسلمان کسی اطالوی لوگی کو بھیگا ہے جائے تو اطالیہ کو اس کا عن حاصل ہوجاتا ہے کہ طرابلس پر قبضہ کرے ۔ اگر میکسکووالے ا مرکبہ کے نومی جھنٹرے کوسلام مذکریں نوامری بحری دستے وبراكوز برقبهنه كرسكتين - ببرحال قوى عزت بميشه برقرار رسى جاسي؛ اگرکسی محکوم قوم کو فتح کرنے کے لیے دوشہنشا ہی قوموں میں رفایت ہوتنب بھی دونوں طرف قری عرّت خطرے میں بیٹر جاتی ہی - مثلاً مراکو یہ قبضه كرنے كى حبب فرانس نے كوشش كى تو جرمنى سے مخالفت كى -اب اگر فرانش جرمنی کی بات مان لیتا تو فرانس کی تو می عزشت پرسرف آیا۔اسی طرح بحرتمنی کا اپنے اعترامن کو واپس لے لینا قومی عزّت کو تھیس لگنے کے برابر کفا ۔الیبی مثالیں ہزاروں کی تعدادیں موجود ہیں ۔

سٹہنشاہی حکومتوں نے ابنے ملکوں ہیں جو پرو باگنڈا کیا ان کی بنیاد معن "قومی عزنت کے فلط سیاسی مفروحنات پر ہی نہنیں تھی بلکہ علوم وفنون کو زبردستی اور بالکل بیجا اور غلط طور پر اپنے مطلب کے لیے مفید ٹا بت

P. T. Moon: Imperialism and World Politics. 4

تا بت کرے کے لیے تو الحاظر والگیا۔ قرارون انسانیات سے بھڑا یا گیا۔

کوالیے معنی بہنائے گئے۔ لبانیات کو زبرستی انسانیات سے بھڑا یا گیا۔

مذہبی دلایل بیش کیے گئے ہو دواسی بھی بیتی جرح کے منتمل نہیں ہو سکتے۔

مابعدالطبیعیا تی تشریحیں کی گئیں۔ اضلا قیات اورنفسیات کا فلط طور پر استعال کیا گیا۔ تاریخ کو اس فدر فلط طریقے پر لکھا گیا کہ اس کا اثر اس فن کی وفعت اورصحت پر بڑااورا بہیں جاکر تاریخ نگاری آستہ آہستہ انستہ آہستہ ان تعقیبات کا پر دہ جاک کرلے بیں کا میاب ہور ہی ہی جو اُنسیویں صدی ہیں ڈالا گیا تھا۔ معاشیات کی تقسیم جہ نہا اس کی جو اُنسیویں مدی ہیں ڈالا گیا تھا۔ معاشیات کی تقسیم جہ نہا اس کی طرح " نسل" کے فلط نظریہ فالا گیا تھا معاشیات کی تقسیم جہ نہا اس کی طرح " نسل" کے فلط نظریہ فالم کیے گئے۔ قدیم ترین نسلی، خرہبی، تند نی تعقب ت کوازمر فو کے اس کا اگرا کے استعال کیا گیا۔

انجھا داگیا اورا نہا ہوگئی کہ "علم نجوم" کو بھی شہنشا ہیںت کے پر وہا گنڈا کے استعال کیا گیا۔

( Par)

قبل اس کے کہ ہم انتیاز نسل کے اُن نظریوں کا باتا عدہ مطالعہ کہ ہم انتیاز نسل کے اُن نظریوں کا باتا عدہ مطالعہ کہ ہم انتیاز نسل بیت نے استعمال کیا۔ ایک ایسے نظریے کا فخصر ذکر ضروری ہی جس ہیں انسل "اور" تمدّن "کو یکجا کر دیا گیا اور پور پی نسل اور پور پی نسل اور پور پی نشل کا بہ فرص بہتری قرار دیا گیا بلکہ اس کا بہ فرص بتایا گیا کہ وہ دنیا کی غیر شمد ن اقوام نینی آلیتیا اور آفریق کے باشن وں کو تہذیب سکھائے۔ فرانس بھی شامل ہی کا فرص یہ ہو کہ "اعلی نسلوں" رجن ہیں قدرتی طور پر فرانس بھی شامل ہی کا فرص یہ ہو کہ دہ "اعلی نسلوں" رجن ہیں قدرتی طور پر فرانس بھی شامل ہی کا فرص یہ ہو کہ دہ "بیست نر" نسلوں کو تہذیب سکھائیں۔ فرانس کی شہنشا ہیں تا فریقہ ہیں دہ "بیست نر" نسلوں کو تہذیب سکھائیں۔ فرانس کی شہنشا ہیں تا فریقہ ہیں دہ "بیست افریقہ ہیں۔

نسل ا ورسلطنت

ایک فرضِ تمدن آموزی Mission Civilisatrice. رکھنی ہی۔ جرمنوں سے بھی اسی طرح جرمن نہازیب . Kultur کو افریقہ کے منگلوں اور اگر جمکن ہوسکتا تو بورپ کی دو سری سلطنتوں کے مقبو صفات تک کھیلانے پر زور دیا۔ اس قسم کے نوبالات کی سب سے بہتر نما یندگی انگریز شاعر کیا ہے اور "سفید آموی کے بوجھ" کی اصطلاح اسی کی ایجا وہی۔ اس کی نظم کا بہ حقد ملاحظہ ہو:۔

Take up the white man's burden-

Send forth the best ye breed-

Go bind your sons to exile-

To serve your captive s'need;

To wait in heavy harness

On fluttered fold and wild-

Your new-caught, Sullen peoples

Half-devil and half child.

بہاں متمدن سفیدا وی کو ا بینے اِس فرض کا اسس مقاکہ وہ عیر متمدن ایشیائی اور افریقی دلیبی یا شند وں کو بقول کیلنگ "نیم طفل اور نیم شیطان میں، تربیت دے اور انھیں تمدن سکھائے، وہاں اُسے اس کالجی یقین تھا کہ یہ غیر متمدن لوگ طبعاً اور فطریاً بیست ہیں اور وہ کبی متمدن بہیں ہوسکتے۔ پینا بی کیانگ ہی سے یہ بھی لکھا:۔

For East is East and West is West.

And never the twins shall meet.

ساتھ ہی اس کا بھی لیتین تھاکہ دنیا کے ترق کا سارا نظام، النا نبیت اور الزادی کے تمام تر تخیلات سفیدا وی ہی کے دم سے دابستہ ہیں ۔ اس خیال کا بھی مہبت اچھا لمونہ کیلنگ ہی کے بہاں ملتا ہی۔

There's but one task for all,

One life for each to give.

What stands if freedom fall?

Who dies if England live?

اگرچه بین ابت موجیکا که غیر متدن دبین اقوام سفیداً دمی سیست تر بین اود سیست تر دمین گی اود سیست تر دمین گی ایسی این اور اصلی نظیبان بین بیم بیمی است کی اصلی بانی اور اصلی نظیبان بین بیمی بیمی (معلوم بنین کیون ؟) ان کا فرض بیر به که خربانی که کے سفیداً دمی کا بوجو (بینی آنگ والی غیر متیدن اقوام کو فایده به بی است کی کوششون کا بوجو) برا بر انظاتی دمین این کی کوششون کا بوجو) برا بر انظاتی دمین این کی کوششون کا بوجو) برا بر انظاتی دمین اود کیانگ کنیم طفل، نیم وحشی "فرمون کی تر سبیت بیم بیمی سفیداً دمی کا فرض به واود کیانگ کا ادشاد بهی -

"Take up the white man's burden with patience to abide
To veil the threat of terror
And check the show of pride
By open speech and simple
An hundred times made plain
To seek another's profit
To work another's gain"

رمم) علیٰدگی ببندشہنشا مہیت کے مالک سفیداً دمی سے آب کا تعاد ف ہو حیکا ہے۔ اب اس کی "نسل" کی کہانیاں شنیے۔

"نسل"کے نام نظریوں کی بنیا داس مفروضے پر ہوکہ اہلِ بورب طبقاً اور فطریاً دنیا کی نمام نسلوں سے برنز ہی اور الفیں ان پر حکومت کرسلے کا فی صاصل ہو۔

"نسل"کے نظریے بالج قسم کے ہیں۔

دا) مذہبی نظریر حسن کی دوسے تمام بنی نوع انسان کو حضرت فوج علیالسلام کے تین بیٹوں حام ، سام اور یا فیٹ کی نسل سے قراد ویا گیا۔ اہل بورپ ای فیٹ کی اولا دیاں ۔ یہ مذہبی نظریر امر کیہ کی دریا فت کے بعد ہی کمزور بڑگیا۔ کیونکہ امر کیہ کی اولا دیاں ۔ یہ مذہبی نظریر امر کیہ کی دریا فت کے بعد ہی کمزور بڑگیا۔ کیونکہ امر کیپر کے بافٹارے اِن بیں سے کسی گروہ میں مثامل مذکی جا سکتے ہے۔ بھیر حبب جین اور جا بیان اور جزار سٹر ت الہند کی ڈروا رنگ کی نسلوں کا علم ہواتو یہ نظریر بالکل مشروک ہوگیا۔

ر۲) سَفیبِدِرْنگُ نِسْل کا نظریہ۔ ہم رنگ کے اعتبار سے نسلوں کی تقسیم کا ذکر کر چکے ہیں رہلاعظر ہو دوسرا باب اہلِ <del>بورپِ جن</del> کا رنگ عام طور پر

(٣) اريائي نسل كا تظريد-اس كابعي عم اس كناب ك دوسرك باب یں ذکر کرسیکے ہیں ۔اس کو بھی بورب کے شہنشا ہمیت ببندوں نے اپنے مقصد کے لیے استعال کیا۔ اس بس طرانقص یہ نقاکہ بہت سی محکوم افوام بھیسے سنرسانی یا رؤس کے محکوم آرمینی اور جاری بھی ارباتی زبانی بولت ہیں اور الفوں نے بھی اکریا ٹی نسل سے ہونے کا دعویٰ کیا ۔ اِس کا ایک علاج توبیکیاگیا کہ ان ایشیائی اکریائی زبائیں بولنے والوں کو مخلوط قرار دباگیا اور دومساعلاج بیرکیا گیا که اربائی نسل کو" نارڈک، نسل سے منسوب کیاگیا۔ آج جرمنی میں یہ دونوں نظریے بہت مقبول ہی اور کاری طور بران کو صحیح نشلیم کیا جاتا ہی۔ ار پائ نس کے نظریے میں ایک خرابی میں كه بورب كى بهت سى او ين اربائى زبانين بنين بولتين جيسے فن بااستفونی یا اہل ہنگری یا باسک،عجیب بات یہ ہوکہ اِن میں سے اکثر ممالک اطالیہ اور جرمنی کی دوست ہیں ۔ ایسی قریس ہو غیر آریائی زبانیں بولتی ہیں ابنے اكب كو" يورو بين السفيد كمنى بي اوروه برترى كالفيس دومعيادون کی قابل ہیں \_

(م) "بودوبین" ہونے کا نظریہ بہ نظریہ نہیں بلکہ جغرافیا تی حدود بہد اس کا دارو مدار ہے۔ اس لحاظے سے بورپ کی" نسل" کے لوگ دوسری نسلوں سے متاز قرار دیے جانے ہیں۔ قالون کے لیے بینظر برسمال ترین ہو جنانجہ

انگلستان کی سول سروس میں الیسے برطان ی بانشندے شرکیب ہوسکتے ہیں بو" يورومين نسل 'ك مرول راسى طرح المركيمين عبر بدرويين بانشندول كي سرت كى مالغت بر- الكستان كى أزاد حيال المالفت برعت في عاعت في باك "سفید" یا"اریائی" یا " ناروک" کی خضیص کے ہمیشہ" بورو بین "گروہ ہی کی تا ید کی ۔اسی اصول کو مارنظر دکھرکے لائیڈیھا رہے نے گزشتنہ جنگ کے بعد اس کی کوشش کی کہ اُڑ کی کا وجود پورپ بیں باتی مذرہے۔ اس کی ایک اور مثال به ای که ات ایک این فشر بھیسے ازاد خیال اور فابل مورّخ نے اپنی تاریخ پورٹ کے دیباہے میں اس کا قبال کیا ہوشرت اور مغرب کے تمدّنوں کی با ہمی ہمیزش اور با ہمی ازات کے متعلق جو کھھ تحفیق ہوئی ہر اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ صاف صاف لکھتے ہیں!"اس کے با وجود بيرا مرواضخ رستا هركه ايك يورومين نمترن بهي هم - مهم بورومين آ دمي كو د عصی بہان لیتے ہیں ۔ ہم اسان سے اُس بی اور سکی یا بنارس یا طہران کے باشند ہے بیں تمیز کرسکتے ہیں " مسرفشر کے اس خیال کی غلطی کا اندازہ اُن ہندستانیوں کو اچھی طرح ہو گا حنجیں اکثر اطالوی یا بونانی یا سہیا نی سمجھاگیا اور اسی طرح بہت سے میر کالی ، ایشیا یا افریقہ کے بافندے سمجھے جاتے ہیں۔ نسلی انتقلاط کے باعث محف جغرافیائی حدود کی بنا پرکوئی خطرفاصل نہیں كلينجاجا سكنا اور مجه كال لفين به كه مسطر فشرف لندن اور الكسفور في بن بهت سےمقرلین، شامیون، عربون اور الجزایر اور تونس کے بربر بانندوں کو بورو بین سمجھا ہو گا۔

ره) ار دکسنس کا نظریه اس نظریه کی بنیا دیه بوکه پورپ کی سفیدنسل

H. A. L. Fisher : History of Europe.

اصل بین نارڈک بینی سفیدرنگ، شنہرے بالوں والی، دراز قدنسل تقی سین کا وطن اسکنڈی نیوبا با شا پر سجنوبی رئوس تھا۔ یہی "نسل" میڈی ٹرے نین نسل اور آبورنیٹ کھا۔ یہی "نسل" میڈی ٹرے نین نسل اور آبورنیٹ کی اور آئی کے دنگ کو اس نے سفید کر دیا۔ پینل عبس کے "فالفس" نمویے شالی یورپ اور خصوصاً اسکنڈی نبوبا، جرمن اور آنگشتان میں نظر آنے ہیں بنی نوع آئیان کی عظیم ترین نسل ہی۔ نادڈک نسل کا نظریہ ہی آج کل جرمتی بین سرکاری طور بردایئ ہی اور اسی نظر یے پر کا نظریہ ہی آج کل جرمتی انتظام کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یک کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی ۔ نارڈک نسل کے نظر یوں کا مدار ہی کی نسلی خصوصیا سے بہلے عزور کی معلوم ہونا ہی کہ کھا ہیں ۔

(۵) د ارون Darwin کی کتاب Origin of Species و اروان

یں نایع ہوئی ا درائس کے قانون ارتفاکو ہمیت حبدانسانی نسلوں کے ارتفاری جا دیا ہے۔ ارتفاریرجا و بیجاطریقے پرمنطبق کرنے کی کوششیں ہونے لکیں۔

پرجاوبی طریعے بر میں رہے ی و یں ہوتے ہیں۔ لیکن اِس کتاب کی اشاعت اسے تبن سال پہلے ساتھ ایم پروشیا

کے ایک موضع کے مرکی ساخت موجو دہ بنی ایک البیے آدمی کی ہو آیا ں دستیاب ہوئیں جس کے مرکی ساخت موجو دہ بنی لؤع النان کے مرکی ساخت موجو دہ بنی لؤع النان کے مرکی ساخت کی سے بہت ختلف تھی ۔ ٹی۔ ایج ۔ کہلے لئے تحقیق کرکے نا بت کیا کہ اِس وطائخ کا لغاتی موجو دہ بنی لؤع النان سے صرور ہر اگرچہ کہ وہ بوزبینہ سے بھی بہت قربیب تھی ۔ اس کے بعد ایک قسم کے بمٹرت وصل بنے جرآن فرانسس، فرانسس، خراید رود بار انگستان ، جرال مل، مال ، اگلی ، ایکوسلا جنا اور فلسطین یس بین دع النانی کے بیر و ھا بنے کھے اب

اس کو Homo Neanderthalnesis. کہا جاتا ہے۔ اِس نوع کے اسان ایک طرح کے بیتجھرکے اوزار استعمال کرتے گئے اورایک زمانے کا کسی سیم جھا جاتا رہا کہ موجودہ بنی نوع انسان اسی نسل سے ہی لیکن اب سائنس داں فایل ہو گئے ہیں کہ موجودہ بنی نوعِ انسان اِس نوع النسانی کی اولاد نہیں۔

ہ آئیڈ ہرگ کے آدی کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے ڈھائیے دنیا کے فتہ است سے ہیں ہو نوع بشر کابتدائی منوسے نفے لیکن جدید بنی نوع النان کے ارتقابزیر ہونے سے ہمت پہلے ہی إن تمام الزاع کے النان کے ارتقابزیر ہونے سے ہمت پہلے ہی إن تمام الزاع کے النان فنا ہو سے نفے ۔ إن افنانی الزاع بیں سے . Pithecanthropus کے النان فنا ہو سے نفے ۔ إن افنانی الزاع بی سے . Sinan thropus کا ڈھائیا جین بی اور . بی اور . بی فاری اور النانی اور النانی نا فناخیں غیر پور پی تھیں ۔ طرح بنی نوع النان اور النانیات مرکی مراحت صروری ہے کہ علم الالشان اور النانیات کی زیادہ تر تحقیق محض مغربی پورپ بیں ہوتی ہے ۔ اگر دنیا کے دوسر سے حصوں میں بھی ڈھائیوں کو اسی طرح " ہلا من کیا جائے تو ممکن ہے کہ تمام موجودہ نظر نے غلط نا بیت ہوں ۔

بہرحال بیرکے دیناکا نی ہے کہ موجودہ بنی افرعِ النیان . Homo Sapiens لیعنی النیان النی ہے کہ موجودہ بنی افرعِ النیان عاقل کے ارتقاباً لنے سے بہت بہتے ہی یہ تمام نسلیں نمیست ونابود ہو جبی تھیں۔ سس طرح ان نسلوں کے ہم عصر دیو ہمیکہ جالور دنیا کی بدلنی ہو تی حالت کی تاب مذلا سکے اور برف کے طویل عہدیں دنیا کی بدلنی ہو تی حالت کی تاب مذلا سکے اور برف کے طویل عہدیں فنا ہو گئیں۔

Julian Huxley and A. C. Haddon: We Europeans.

انسان عاقل . Homo Sapiens بعني موجوده السان كوارتقامزير ہوئے اور ظہور ہیں آتے بہت زیادہ عصر نہیں ہتوا۔ زمائة ما قبل ناديخ بين اب سيم سزار إلىكم شايدكتي لا كه مال يها ساری زمین کئی برفانی دؤروں سے گزری عام طور بر حیار برفانی دؤر گئے جاتے ہیں۔ إن يس سے دوسرے برفانی دؤركے ضم پر جا وا کی انسانی نوع Pithecanthro Pus. انده موکی تلبسرے برفانی دؤرکے نثروع ہونے سے پہلے جبین کی انسانی نوع موجود ہوگی اور بورت میں شاید اس نوع کے انسان بستے ہوں گے جس کا ایک دھانچہ مِا مُنِيدُ بِرَكِ مِن ملا تفاء به انواع مبْقِر كالحقورًا مبست استنعال جانتي بيون گا-اس کے بعدتبیرے برفانی دوریس اورپ بی اوشاید ہی آبادی ہو ۔لین تمبسرے اور موضق برفانی دؤرکے درمیانی و تفے ہی نیانڈر تفال کی نوع پوری یں آباد تھی اور اپنی بیشرو الواع کے مقابل سیفرکے احظے اوزار بناتی تقی ۔ نیا تلدینال کی فرع پرانی الذاع کے مقابل موجودہ انسان عاقل Homo Sapiens. سے بہت فریب کھی دنا ہے اور علی الکن بر اورع کھی فنا بو گئ اور پوست برفانی دؤرین موجوده انسان ارتقایز مر بروا اس ذمانے میں تمام بورب سبنکراوں فسط او بخی برف میں تھیپا ہوا ہوگا اور آبا دی کے قابل سے ہوگا۔ اِس کیے موجودہ انسان عاتل بعد Homo Sapiens. بورت مین تو بهرحال ارتفایزیر نهین اتوا-امر بکہ سے اس کا آنا قرین تباس بنیں، رضلاف اس کے یہ اب تقریاً ابت ہو چکا ہو کہ وہ پُرانی دنیاہی سے امریکہ گیا۔ موجودہ انسان کے

Julian Hualey and A. C. Haddon: We Europeans.

دوہی اصلی وطن ہوسکتے ہیں ۔وسطِ ایشی یا آفریق ۔ یہ کہنا بہت مشکل ہم کہ ان دومقاموں ہیں سے کس میں اس نے پہلے جنم لیا رجب جو تنقر برفانی دور کی شدّیت کم ہوئی تو موجودہ انسان یوری بہنیا۔

بچرفتے ہرفائی دؤرکے خاتمے پر موجودہ انسان نہ صرف وجودہ ہیں اسکی تفیں اسکی تفیں کے تفایلہ اس کی کئی قسمیں (جواحل ہیں غالبًا ایک ہی بیڑے سے سکی تفیں) پر رہا اس کی گئی قبیں ۔ دو سری انسانی الزاع کے فنا ہو جائے اور موجودہ انسان ہیں عاقل کے باتی رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ موجودہ انسان ہیں دنیا کے فتلف حقوں کی سجفوانیائی آب وہوا کے برداشت کرنے کی بڑی موہا میں دنیا ہے۔ وہ خطِ استوا پر بھی زندہ رہ سکتا ہم اور آب وہوا کو برداشت کرنے ہیں اس نے اور تحرمنجد شمالی ہیں بھی موسم اور آب وہوا کو برداشت کرنے ہیں اس نے اور تحرمنجد شمالی ہیں بھی موسم اور آب وہوا کو برداشت کرنے ہیں اس نے اور غذا جہنا کہ بانا ، کیڑے ہے بہنا اور غذا جہنا کہ بانا ، کیڑے ہے بہنا اور غذا جہنا کہ بانا ، کیڑے اور بہنا کہ اور غذا جہنا کہ بانا ، کیڑے اور کا کانا۔

ایج کل تمام الذاع السان بین سے صوف ایک لاع باتی ہی بینی مردہ بنی لوع السان بوسائنظاک اصطلاح یی "السان عاقل" کہلاتی ہی دنیا کی تمام الذاع ہی فرع کی شاخیں ہیں۔ ہی وجہ سے اُن کو السلیں کہنا ظلم اور غلطی ہی ۔ بولین میکی شاخیں ہیں۔ ہی لوع السان کی مختلف اقسام کے لیے ایک لفظ بخریز کیا ہی "السان گروہ" . السان کی مختلف اقسام لفظ "لسن" کے استعال نیا دہ صحیح ہی ۔ لفظ "لسن" کے استعال نیا دہ صحیح ہی ۔ لفظ "لسن" کے استعال نیا دہ صحیح ہی مراحت کر دی ہی کہ موجودہ السان جو بھی اس کی صراحت کر دی ہی کہ موجودہ السان جو بھی یو دوبین بنیں تھا۔ اس

نے وسط ایشیا یا افراقیہ سے پررپ کی طرف گرخ کیا۔ اگر آج افریقہ کے باشند سے باشند سے باشند سے اہل پورپ سے رنگ یاشنل وصورت با مرادرا تکھوں کی ساخت میں مختلف ہیں تواس کی بڑی و جہ یہ ہو کہ ہر حبکہ جغرافیائی حالات کا انسانوں پر اثر بڑا۔ اگر استوائی خطوں میں لوگوں کا دنگ ذیارہ ترسیاہ ہوتا ہوتا ہوتو اس کی بہ وجہ ہو کہ قدرت نے موسم بر واشنت کرنے دیا دہ ترسیاہ ہوتا ہوتا ہوتوں کی اس ساخت کی سر پرسٹی کی اور دفتہ دفتہ گوا دنگ اور دفتہ دفتہ گوا

بدربیاکے باشندوں کو تین واضع "انسانی گروہوں رمز کرنسلوں ہیں گفتیبم کیا جاسکتا ہے۔ گفتیبم کیا جاسکتا ہے۔

را) بحیرة دوم رمیدی شرے بین) کاگر ده عبی کو ایلییط استه

سفیدی بابل سے لے کہ ملکے گندمی کک ہوتا ہی اور کبھی کبھی اچھا خاصا گندمی بھی ہوتا ہی ۔ اِس گر دہ کے لوگ مذ صرف بجیرہ روم کے کنارے کے بورپی ملکوں بیں بلکہ افریقی اور ایشیائی کناروں کے ملوں بیں بی آباد ہیں۔ ایلیٹ اسمتھ نے لکھا ہے" قدیم ترین برطانیہ کے باشندے کی ہلا یوں کی کیفیت اگر بیان کی جائے تو یہی کیفیت شالی لینڈے قدیم باشندے کی ہلا یوں پر بھی صادق مے گئی یواس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گروہ کس قدر بھیلا ہوا ہی اور کسی طرح بھی یورپ تک محدود مہیں بیہودی رس) " بورلیشاتی" یا "آلبی "گروه راس گروه کا مر بچر اا ور رنگ سفید مونا برد به برده ما میر بیر البیات کو جه مالیه که شال سے لے کر ایشیائے کو جه ، بلفان، اور بیرت کے وسلی بہا ڈول بن آباد ہیں - اس تبیسرے گروه شامل ہیں - حجید شے حیوے گروه شامل ہیں -

(ل) "آلبی" . Alpine اس گروه کا سرجیر الم ایسی بال سیامی مایل میرنے ہیں اور ناک درا چوڑی ہوتی ہو۔ قدا وسط ہوتی ہی ۔ اس قسم کے لوگ رؤس سے لے کر وسطِ فرانس تک پائے جائے ہیں۔ اس گروه کی مفری

شاخ کو" سلات "کنتے ہی۔

(ب) " پامبر" یا "ایراتی" گروه بو آیران سے لے کر مبخوریا تک پایا جانا ہو۔ اِن لوگوں کی ڈارٹھی گھنی ہوتی ہو۔

(ج) "اَرميني" يا" اناطولي شاخ بومشرق قربيب بي عام ، و-

ری) بورنینیائی گروه کی پوتنی شاخ "دینادی" (ی

كہلاتی ہى جو بھو بحيرة الدرياطيك كے شاكى سواحل برعام طورسے يائى جاتى ج

بنوبی پولینڈ اور جرمنی کے بعض مقوں میں اسسس کے لوگ طنے ہیں ۔ ان لوگون كا قدرالونجا، بال سياه اوررنگ گندى مايل بهتابهر اورچيره لمبا بهوتابري-ان تین براے گروہ بول کے علاوہ اور میں کئی گروہ بورٹ میں آبادہیں۔ اِن متفرّق كروبون بيسے ايك مشرقى كروہ كہلانا ہى اِس كروہ كے لوگوں کا قدمیانہ، چہرا جوالا اور ہوئی وار، جلدسفید، بال اکثر راکھ کے انگ کے سوية بين الك اكثر أو يقى بوتى بوتى بورى الروه بين فرن ، سفيد رؤسى ، پوكريني، بول اوراسيفوني شاس بيرون كوملاوه بورسيدي رُكى كروه بھی ہیں مین کے منویے ملقان ، کر آمبیا اور سہنگری ہیں ملتے ہیں۔ اس مختصرس سرگزشت سے واضخ ہوگیا ہوگاکہ بدرب کی ابادی سی طرح بھی خالص بور بی مہیں ۔ مذاہل بورب المجیثیت اوْعِ السان کے يدرب بي جنم ليا اور مزير برج ان دنياك دوسر المحقول ليني البشيا ورافراقية سے نسلاً مبراد ہے۔ برعکس اس کے الیٹیا اور افریقیہ ہی سے ہجرت کر کے انسان يورب بهني اور بورسيها ورابشي مين زمائه ماقبل تاريخ اورتا ريخي زمانيي برابر دبط وصبط السلى انتثلاط وريزنك وحدال رجوب كنحود أشلاط تسلى كاايك دربيري كاسلسله جادى رباءاس ليستنبنشا بهيت برستول معتمام نظري جوالي بورب كي نمالس" إلوك يا" برترنسل" سي بو في ذور

(4)

ديني سرامرال اي

سفیراً دی کی برتری اورسفیراً دی کے بوجد کے نمام مفروضات بیثیر دونظربوں بہری ہیں، (۱) بورپی (سفید بانارڈک باا ریا تی نسل) ونیاکی تا منسلوں سے سرلحاظ سے برنر ہو اوراس کا فرض ہو کہ ونیا کی نا مسلوں پر حکومت کرے۔ رمی انتظام اِس پورپی نسل کے بیے حیاتیاتی اور نمازی نقطۂ نظرسے ہیں مضر ہی کیونکہ اس طرح پورپی نسل خود کشی کر اے گی اصل بنیا دعلیٰدگی بین شہنشاہ سے کی خوام شروع کی اصل بنیا دعلیٰدگی بین شہنشاہ سے کی خوام شروع اُن لاطینی الاصل ممالک ہیں جہاں جاذب شہنشا ہیں ہی کی خوام شروع یہ نظریہ زیادہ مقبول نہیں )

مرد المرد ا

اس نے بہنام بچویز کیا۔ اُس کا دیا ہوا بہنام قربہت مشہور ہوگیا الیکن بومن باخ کے اصلی اور اسم نظریے کو اُنسبویں صدی کے مصنفین اور خقین باخ اس کا قابل تھاکہ تمام بی لؤع اُنان کی اصل ایک ہو۔ مذھرف محمد فی حدثاک بلکہ دماغی حدثاک بھی سب کی اصل ایک ہو۔ مذھرف مجسمانی حدثاک بلکہ دماغی حدثاک بھی سب کی

ی اس ایک ہے۔ مذعرف جمایی حدثات بللہ دمایی حدثات بھی مدان ہی صف کی اس ایک ہے۔ مذعرف جمایی حدثات بللہ دما می حدثات بھی سنس ایک فرق ہو توں ہو تو وہ درجہ" کا ہو" نوع" یا" فنم" کا تنہیں۔ تمام نسلیں ایک دوسرے سے

درجه بدرجه کی بو کی بی -

 "سفیدنسل" انسان کی سب سے زیادہ ترتی یا فتہ صورت ہے اور دوسری نسلیں اجھی ارتفاکی کمترین منزلیں کھی کر رہی ہیں اور گو یاسفیدنس اور سندر کی درمیانی کڑیاں ہیں ۔ پورپ سے علوم وفنون ہیں ہو ترتی کی بھی اور دنیا کے بڑے حقے پراپنی حکومت قاہم کر لی بھی اس کی بنیا دپرا کھوں نے برفرض کرلیا کہ طبع دوسری نسلوں ہیں اس کی صلاحیت ہی نہیں ۔ وہ عمداً تاریخ کو بھی کھؤل گئے کہ کس طرح عربوں، ترکوں، ہنوں اور منگولوں نے پورپ پر حکومت کی تھی اور البشیائے دنیا کو تہذریب وترتی کے بوسبی دریے تھے برحکومت کی تھی اور البشیائے دنیا کو تہذریب وترتی کے بوسبی دریے تھے وہ اب بھی حرف خفین کو یا دہیں عوام الناس کا اب بھی ہی خیال ہم کہ تونیاں ہو کہ تونیاں میں تہذریب و تمدّن کی ابتدا ہوئی اور بیورپ کے سوا دنیا کے دوسرے نونان میں تہذریب و تمدّن کی ابتدا ہوئی اور بیورپ کے سوا دنیا کے دوسرے تونیان میں تہذریب اس کو خطیم الشان تمدّنوں کی داستان می جاہل وحثی ہیں جبی اور اس کی مارس کی اضافی کرا ہوں ہیں مثال نہیں کی جاہیں۔

کا خیال بھا اور ہے کہ اِس گروہ کا اصلی وطن جنوبی دؤس یا وسط ایشیا تھا۔
لین ساصل بالٹ پرمشرتی بروشیا نو و کوزی نا کا وطن تھا) واضح رہے
کہ علم اُنارِ فار لمبہ کی مدوسے فدیم ترین زمانے کے تدن کی جہال تک تحقیق
ہوئی ہی یہ نیابت ہوتا ہی کہ اِن صفوں ہیں '' میڈی ٹرین شا ہا وتھی۔
ہوئی ہی سیر حال یہ '' نارڈک نظریہ'' جرمنی میں بہت مقبول ہوا اور

Houston Stewart Chamberlain.

اسے اور بھی زیا دہ بھیلایا اور اپنی تصانیف کے ذریعے اس کی تبلیغ کی۔ اس طرح جرمتی بین ناتشی بارٹی کے نظریر نسل کا راستہ رفتہ رفتہ صاف ہور ہاتھا۔

جرمنی کے علاوہ ایک اور ملک ہیں" نارڈک نسل"کے نظریے کو پھیلاتے کی بہرت کوشش کی گئی اگرچیے وہاں اس قدر کامیابی بہنیں ہوئی ۔ یہ دو مسرا ملک ریاستہائے منحدہ احرکیم ہو۔

 ایک طون تو نو آباد یا تی مقبو صات کی تحقیل پر همی تو دو سری طوف تورب ایس یمی جرس سلطنت کو اقر لین درجه دینے پر اور بہ الرکی حکمت علی تو بالکل روشن ہو۔ ظاہر ہی براعظم پورپ بین سلطنت قائم کرنے کے بیچمن "سفیدنسل" یا "پور بین نسل" کی بر تری کا نظریہ کا نی نہیں ۔ مزید شخصیص کی صورت بی ہو کہ " ناد ڈک نسل" رجس بی صورت بی ہو کہ " ناد ڈک نسل" رجس بی شامل ہونے کا تمام جرمنوں کو دعولی ہی کو مذصرت دنیا کی دو سری نسلول شامل ہونے کا تمام جرمنوں کو دعولی ہی کو مذصرت دنیا کی دو سری نسلول کا نی نہیں ۔ ناد ڈک بونا صورت کی ہوتہ ہوئی ہونا کو دعولی ہی کو مذصرت اور بین یا "سفید" ہونا کا نی نہیں ۔ ناد ڈک ہونا صورت کی ہوتہ کا نی نہیں ۔ ناد ڈک ہونا صورت کی ہوتہ کی ہوتہ ہونا کا نی نہیں ۔ ناد ڈک ہونا صورت کی ہو۔

امریکہ بین دوسرامسکہ در پینی تھا۔ دہاں شہنشا ہیت کا آنا زیادہ سوال ہنیں تھا۔ اس کا اندلیشہ تھا کہ اگر ایشیا دالوں کو امریکہ بین اسکے آباد ہونے کی اجازت دی جائے گی توا پنی کثریت نداد دا در ا بینے معیار زندگی کی بیتی کے باعث دہ بہت جلد ملک پر چھا جا ہیں گے اور ملک کا وہ طبقہ بواب معاشی حیثیت سے نوشوال ہی خوشوال ہنیں دہے گا۔ جوچیزایک بڑے پیانے پر ہورت ما چینیوں کے امریکہ میں آباد ہونے جوچیزایک بڑے پیانے پر بورت کی مام باشندوں کی ہجرت صدی بیدا ہوتی ہوئی ہوئی کے باعث کے باعث تیا ہ حال فیم اس لیے مزیر خفیص سے بیدا ہوتی ہو جنگ کے باعث تیا ہ حال فیم اس لیے مزیر خفیص صدی پیدا ہوتی ہو جنگ کے باعث تیا ہ حال فیم اس لیے مزیر خفیص صدوری تھی ۔ امریکہ کے نام ہنا دہم تھی نیا دور دیا کہ صرف" نارڈ کے نسل "کو سفیرنس یا اشندوں کو امریکہ کے نام ہنا دوراس امر پر ذور دیا کہ صرف" نارڈ کے نسل "کو سفیرنس یا باشندوں کو امریکہ اور اور اور اور ایا اور اس امر پر ذور دیا کہ صرف" نارڈ کے نسل "کو سفیرنس یا باشندوں کو امریکہ کے نجمن شہروں بی چینیوں اور جاپا نیوں کی بہت بڑ ی کہا دیا ہوتی ہوں بی جینیوں اور جاپا نیوں کی بہت بڑ ی کا جا دیاں بیم یہ کہنا صروری سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے نجمن نبھ نوگوں کا معیار نرندگی نسبت کی بہت ہو کی کہا ور دہ ہیں جا دیاں ہیں ۔ اِن مشنرتی لوگوں کا معیار نرندگی نسبت کی بہت ہو

معاوضے پر محنت کر سکتے ہیں ۔ اِس طرح اَمریکہ کے "سفیہ" باشندوں کے سفیہ بین کے ہاتھ ہیں تھومت ہوسخت شم کے مقابے کا امکان تھا۔ اِس المکان کوروکنے کی بہی سب سے سہل صورت تھی کہ ایشیائیوں کو امریکہ بین کا دنہونے دیاجائے۔ دوسری طرف بڑی تعداد ہیں بہودی اور دئوس اور مشرتی پورپ کے بینا ہ گزیں باشند نے بھی امریکہ بہنج دہے تھے، اِن پی سے جوالداد تھے ان کو تو ملک نوش آمدید کہنے کے لیے تیاد تھا سکین ہو مفلوک الحال تھے ان کی تعداد کی زیاد تی سے بہاند شیر مقاکہ اس کا آثر ملک مفلوک الحال تھے ان کی تعداد کی زیاد تی سے بہاند شیر مقاکہ اس کا آثر ملک کی نوشخالی اور عام معیار زندگی پر بڑے کا ۔ اس لیے اس شم کی کا بین کی نوشخالی اور کھی اس نعم کی کا بین کی نوشخالی اور کھی اس نعم کی کا بین کی نوشخالی اور کھی اس نعم کی کا بین کی نوشخالی اور کھی اس نعم کی کا بین کی نوشخالی اور کھی اس نعم کی کا بین کی نوشخالی اور کھی اس نعم کی کا بین کے باشندوں یا مشرقی نسل کے باشندوں جھیلے اور کھی اس نعم کی کا آثر حکومت پر پڑے ہے۔

اس فنم كى سب سے زباره منعقبان كاب امركيب كابك معتمن

The passing of the Great Race. 2 Modson Grant.

کے نام سے کھی ۔ اِس کناب سے اور تو کچھ ٹا بت نہیں ہوتا لیکن بقول بولین کہتے اگر کچھ معلوم ہوتا ہو تو ہر کہ مصنف کی شکل وشباس سے اور رنگ نارڈک وضع "کا ہے۔

حیرت ہوکہ امریکہ جہودیت "نس ایک معاملے میں (غالبًا محف معاملے میں (غالبًا محف معاملے میں (غالبًا محف معاملے میں فار تنگ دل ہو۔ یہ اسی سے ظاہر ہوکہ میٹرنین گرانے کو نیویا لک کی وُوالا جکل سوسائٹی کا صدر شیں بنایا گیا۔ امریکن میوزیم آن نیچرل ہمٹری کا ٹرسٹی ادر امریکن حفوا فیا تی سوسائٹی کا مشیر مقرد کیا گیا ۔ یکن حقیقت یہ ہو کہ مسٹر میٹر نیین گرانے کی کتا ب کا مشیر مقرد کیا گیا ۔ کسی ہے لاگ تنقید کی متحل نہیں ہو گئی۔

ميدنسين گرانط نے اپنے ايک شاگر دِ رشيد لو تقراب استو دارد د له Lothrop Stoddard.

The Rising Tide of Color.

اس کی گنجایش نہیں کہ ان کے اپنے شاہ کار پر تنقید کی جائے ،اس لیے
ہم صرف اس مقدے پر نظر ڈالیں گے جوالخلوں نے اسٹو ڈارڈ کی کتاب پر
لکھاہی ۔ اِس مقدے کی نمایاں خصوصیت بہر کہ تادیخ کو مہبت جمری طرح مسخ
کیا گیا ہی مثلاً شارل بین کو "نارڈ کس نسل" کا محافظ اور حامی قرار دیا ہی مطر گرانے شارل بین اور ہارون الرشید کے تعلقات اور ہا ہمی دل وریا کی مالئل بھول گئے۔

تاریخی واقعات کوجس طرح مسخ کیا گیا ہر ہم اس کی کچھ مثالیں ان

کے مقدمے سے نقل کرتے ہیں۔

مسطرگرانس تعقی بی " عربوں نے جب سلسکیٹ بیں برقام تو کر است.

Tonrs. نارڈک لوگوں کی مضبوط سٹے صفوں کا مقابلہ کیا انب کہیں جاکے انفیس شکست ہوئی " مسطرگرا نسط اس امر کو نقریباً بحول کئے کہ شالی افریقہ بیں بھی نام ہناد نارڈک " وِندل" عوصے سے آباد نفے عربوں نے بہلے ان کومطع کی مسطرگرا نسط کھفتے ہیں کہ اسپین میں نارڈک گاتھ بہت کم تعدادیں کومطع کی مسئرگرا نسط کھفتے ہیں کہ اسپین میں نارڈک گاتھ بہت کم تعدادیں کے مید بین میں اباد کھے مید کہنا سراسرطلم ہی ۔ صدبوں سے گاتھ جنوبی فرانس اور آبیس میں آباد جون کو مسئرگرا نسط عزود" نارڈک " کہیں گے۔ اور حکومت اِنفیس کے ہاتھ میں تھی۔ جن کو مسئرگرا نسط عزود" نارڈک " کہیں گے۔ اور حکومت اِنفیس کے ہاتھ میں تھی۔ تو کر کی شکست کو جدید موز شارل بین

Henri Pirenne: Moham et et Charlemagne.

کے بعد بھی صدیوں تک عرب جنوبی فرانس پر حظے کرنے رہے اور بہت عرصے یک کئی شہران کے قبضے ہیں دہے۔ اس کے علاوہ آبین ہیں عربوں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی وہ ہرگز نارڈک ہنیں نقے بلکے شمال مغربی آبین کے دک نظر ہوا باسک ، Basqwa کہلاتے ہیں۔ بلکے شمال مغربی آبین بولئے ہیں اور جو غالباً یورب کے اصلی رقد بم ترین) باشندوں ایک غیراریائی زبان بولئے ہیں اور جو غالباً یورب کے اصلی رقد بم ترین) باشندوں کی اولادسے ہیں۔

تاریخ کومنے کرنے کریے کی ایک دوسری مثال یہ ہوکممطرکانٹ کے خیالیں چنگیزهاں کے جانشینوں نے پولٹیڈیک تو تباہ کرلیا لیکن مشرقی جرمیٰ میں وال انشاط . Wahlstatt . كى را انتاط . Wahlstatt اورجس بي تا تاري بي جينے ، تا تا ريون كا سيلاب دك كي مسطركرا نط كى غلط باین اس سے ظاہر ہوتی ہوکداس جنگ یں جننے کے بعد تا تاریوں نے ابینے دستمنوں کا بجبرة افرد باٹاک کے سواحل نک تعافی اور اگر الخوں نے مفری پورپ کوفتح کرنے کی کوشش نہیں کی تواس کی وجہ بہ تھی کہ اس سے بہت زیادہ زونیز مالک اُن کے نبضے بی تفے اور حیالیز خال کے بعدی "أنارلون كى حكمت على بير بوگئى كەمفتوس مالك برحكومت كوستحكم كما جائے. ملاکو کی فتوحات معلوں کی مہمیت کی آخری نشانیاں تفیس - اگر تا ماریوں نے ربعی کیزادراس کے فریبی جانشینوں نے مفری بورب کو فتح نہیں کیا تو ہندستان کو بھی فتح نہیں کیا جس طرح وال اشاع کی فتح کے بعد تا تا دی مغری یورپ کی فنخ کی طرح متوجہ بہیں ہو کے اسی طح مطال الدین توارزم شاہ کوسندھ کے ساحل پرشکست وینے کے بعد عیگیر خال نے ہندستان کی تسخیر کا

ادادہ نہیں کیا حالانکہ ہندستان کی دولت سے بڑھ کے دنیا بیں کو تنی ترعنیب بہیں ہوسکتی تھی ۔لیکن کیا اس کے بیمعنی ہیں کہ جنگیز التمش کی طاقت سے ورگیا ہ "اریخ کومسخ کریے کی ایک اور اوراً خری مثال شنیے " مُرکور) نے شرتی (دومی)سلطنت، بلقانی ریاستون اور سنگری کو نو فتح کر نیا نیکن حب سامالیم ہیں دی آناکی نصبیوں کے نیچے مغربی تورب کی نارڈوک مہا دری سے سابقر پا توالينيا تبور كو كيمرايك بارشكست فاس وى " بيزار يني علط بياني كرشترشالون سے کہیں زیادہ افسوس ناک ہوادراس کو برصر کر امریجہ کے اُن تمام اوادو س کی کادگزاری پیشک ہونا ہے جن کے مسطرگر انتہ میرزہ چکیے ہیں سے مار کا در انتہاں میں میں میں میں میں کا در انتہاں کا کے (دوسرے درجے کے) سیرسالار قرہ مصطفے کو « نا دوک بہا دروں "نے بنیں بلکہ بولدیٹر کے نامور اور بہا در باوشاہ سوبیکی Bobieski. نے روکا. (مسطرگرانٹ مشرتی پورپ اور پولنیڈ کو مخلوط انہم الیشیا ئی اور غیر نارڈ ک فرار دے سے ہیں اسربیکی ہی نے بورب میں ترکوں کی حکومت پرسب سے کاری حزب نگائی سِسے اللہ میں (دوسرے محامرہ وی آناسے دس سال بہلے اس سے بن ترکوں کی ایک فرج کوشکست وی عس کاسیسالار Khoczim. احدكوريلي ، قره مقبطف سيكين زياده فابل تقا- محاصرة وي أناك بعداً مطروى فرج ترکوں سے لڑنی رہی اس کے کھ اضراگہ جرمی تقے تو کھے سیوائے گے۔ ربنے دالے تقے اوراطالوی زبان بولنے تقے بعنی غیرنار وک تقے اور مظر کو انظ سلطان سلیمان اعظم کی فتوحات کو تو مبول کی گئے ۔ اسر ایک کی ادادک سلطنت كالله على زكول كى يامكر اربى عمايرة توروك Torok. ك سلنلاع مین آسٹریاکو اس ولمت آمیز خراج ا داکرنے سے نجات ولائی۔

مسر میرنس گرانط کے اس مقدمے سے بدمثالیں ہم سے محف بر ظ سركها نے كيا كي كيك كوكس الله الله كا كو مسنح كيا كيا كه غلط نسلى نظريوں کوٹابٹ کیا جائے۔افسوس برہ کہ پورپ کے فن نا دیج نگاری پراس کا بہت بُراا نُريطِ ابِهِ اورنعقسب كايروه أثناموًا بِح كهسي*ے*نعقسب مستنشرقين كى ببيم كوششوں کے باوجودا بھی تک جاک بہیں ہونے یا با "اریخ کی طرح ہرعلم و فن کو" نسل" کے غلط نظر بوں کی تشہیر کے بیے توال عروا اگیا ۔ انتہا ہو گئی کہ مصرب عیسی اوراطالوی شاع واشت تک کو إن حضرات نے" نارو کک قرار دیا ہو۔ ليكن إن ننام غلط نظر قوں اور إن نمام مفروضات إس نمام پروماً لنشے كاباعث بوكجه اي وه كبي كبي صاحب الفاظ بي ظام ربوجانا برين نخير ميليس كُرانث نے بھی اسی مقدم میں اصل حقیقت کا عزاف کر ہی لیا ہو" امریکہ میں مشتقبل کی سب سے بڑی امیر مزدور طبقے کے اس احساس پر مخصر ہوکہ نارڈک سے غیر ملی کا (معاشی) مقابلہ بہت خطرناک ہی، نواہ وہ غیر ملی جنوبی یا مشرقی بورب کا غربیب باشندہ ہو جو ہجرت کے آیا ہویادہ نمایاں طور برخط ناک ابنیائی ہوجس کے بہدت معیار زندگی کی وجہسے مفایلے ہی سفید آد می کامیاب نہیں ہوسکتا ہ<sup>ا</sup>

معاہدہ درسائی ہیں سرحدیں زیادہ تر باشندوں کے "نسلی خصالیص" کی بنا پرمقر رکی گئی تخیب ۔ اسی بنا پر چیکوسلاو کیکیا کی حکومت قایم کی گئی، مربیا کو بڑھاکر بوگوسلافیہ بنایا گیا۔ بالطک کی ریاسنوں کوآزادی دی گئی لیکن میڈی سنگرانٹ اوراس کے امرکی ہم خیال بھی تانسیدں کی طرح اس معاہدے

Madison Grant's Introduction to Stoddard's " Rising

کے مخالف ہیں۔ کیونکہ ان کے شیال ہیں اس طرح "نارڈک نسل" کی حکومت کو کمزورکر دیاگیا اور کھیرایشیا کو آیور پہر ایشیا کا کو فاضح ہوکہ" ایشیا کا موقع سے کا رواضح ہوکہ" ایشیا کا سے اِن لوگوں کی مُراد اشتراکی رؤس ہی

مسطر ميدي سن كُوانه على مناوه ولحبيب مثال ايك اورا مركي مفبول مصنّف اوركرانت كے شاكر درسنبدلو تقارب اسطّور ارد كى ہى استخص كى ذہنى كيفيت كونفسيات تخليلي كي اصطلاح بي جنون وخوب مزاكها جاسكا ابح-إس نے ہوگتا ہیں کھی ہیں اُن ہیں سے دو تین بہت مشہور ہیں۔ایک کا باس سنے پان اسلامزم کی وهمکی کے منعلق لکھی ہی ۔" نتمدّن کے خلاف بغاوست" Revolt against Oivilization كناب اشتراكيت كے خطرے كے متعلق أكھى ہو۔ ليكن اس كى جوكما ب سب سے زیاده دلحبیب ہر اور ہارے مفرن سے تعلق ہراس کا نام" رنگ کی برعقی ہے۔ نام نہا 'دنسلی سیامیات'' The Rising Tide of Color. کے علمبرداروں کی طرح اس سے نشروع ہی میں کہ دیا ہم کہ" تاریخ کا برغور مطالع کرنے سے برحقیقت واضح ہوتی ہوکہ اُمورانسانی بین خاص بجیر سباسیات بنیں،نسل ہے"۔ اسے اس کابڑا اندیشیہ ہوکہ" رنگ والی"نسلونیں شرح پدایش بهت زیاده بر اوراگر بیشرح تا یم دسی یا برهن گی تو دنیا کی سفیدشہنشا ہیت کو بڑے خطرے کا سامنا ہو گا اور بیسلیں ان ملکوں میں ا او ہونے کی کوشش کریں گی جوسفیدنسل کی حکومت بیں ہیں لیکن جہال كبادى كى كنبايش ہر ركتاب امريكه مي كھي گئي ہر)

پیراس کے بعداس نے رنیا کی نسلوں کو دنگ کے لحاظ سنے نشیم کرکے اس سنوال برمعاشی اور مغرانیا تی نقط منظر سے خیال آلائی کی ہم منترقِ بعید

یں وہ جایان کی بڑھتی ہوتی طاقت سے فالمنہ رسف 19 میں حب مایان نے روس کوشکست دی تو اگرچ سفیدا قوام کی برتری کے نظریے كوشميس لكى الكن " زر وخطره "كيمنعلق طرح طرح كى "ما ديليب شروع الوكنيس-پررپ بھرکے مارس کے طالب علموں نے زر دخطرے کے متعلیٰ کچھ منر کچھ صرور سناہر اورجنگ عظیم سے پہلے فیصرولیم کو بھی اس کا اثنا ہی احساس تھا جتنا <u>زارِ رئوس کو) اسٹوڈ ارڈ کا خیال ہو کہ کچھ دنوں کے بعد جبن جایان ل کے </u> ایک ہوجائیں گے اور سفیار وی کے مفبوعنات با حلقہ اسے از مثلاً اسطرایا، جَوْلِي امريكيه اورشابر سُمالي امريكيه سير حمله كرين كے ۔ يه تو زرد ريمك قوموں كا سذکر ہ تھا۔اس کے بعد دفہ گندمی مذمگ کے آ دمیوں "کے مالک کا ذکر کرتاہو اوراس ملك كى سب سي خطرناك تخريب بإن اسلامزم كو قراد وتيا ہى - و و بان اسلامزم سے بلا وجراس قدر خالیف ہو کہ ہندستان کی فو می تحر کیب کا ذکر بھی بنیں کرتا اورسرسری طور براس کو بان اسلامزم سے وابسند کہ کے ال ونیا ہر راہں سے مصنّف کی معلومات اور استعداد کا اندازہ ہونا ہی با ن اسلامزم كى جوبېزاس سبىسى نىيادە برىشان كرنى بىردە بىر بىركىمسلمان سلىكا قايل بني - نومسلم نواه صبقي به وياجيني ، مندستاني بهويا بور دبين وه اس كوبهيشه اپنی بیٹی بیا و دینے کو آمادہ ہوجاتا ہی مصنف کے نزدیک اس کاسب مسے خطرناک اثریہ ہوکہ ا فرلقہ میں جو"سیاہ آدمی" کا ملک ہو اسلام پھیلتا جارہا ہ اور افراقی کا سیاہ آوی " اسلام کی تعلیم کے باعث آلیتیا کے" گندی رُنگُ اُدی "کی مانختی اورشاگردی میں بورب اورسفید آوی کے خلاف بغاوت كے گا۔ وب كا پان اسلام م افراق كے كات دى كو اور بات كے خلاف بعر کاتے گا۔" زرد" "گندی رنگ" اور" سیاہ قام" آدمی کے سوا نام نہا ڈسٹ آدی

بھی اس دنیایں بشاہر مصنف کوبڑی نوشی ہے کہ شالی ا مرکبہ بی اس "سرخ ادمی "سے زمن حمین لی گئی اورزیا دہ نسلی انقلاط نہیں ہونےیایا۔ لبكن وسط اور جوني امريكيدي جار مسياني اور يزنكالي سلطنتي تقبيل إن اصلی سرخ باشندون اورفائنین بن برانسلی انفلاط بتوانیم سبانوی اور نیم سرخ امر کی " میس نزت سو" می Mostizo کملانے ہی، جیسے ہندان مین پورسین سسیالویوں کے ساتھ مہت سے مبنی غلام اور لونڈیاں بھی تقیں۔ إن كيميل بول سه بوطبقه و بود مين أيا وه "ملاتو" کہلاتا ہے میں بیوں اور امریکی کے اسلی باشندون کے میل بول سے بوطبقہ وجود ین آیا وه نسامبو . . Zambo کیلآنا ہی مِصنّف کو اِس نسلی انتظاط کا برا ا افسوس ہو اوراگر خوشی ہو تو محفن اس کی کہ ارضِنا کن اورجائل کے بڑے محقول بین سفنیدلوگ بها دنی وه ایک با ریجر یا دولانا هم که ونیا کی آبادی کا تهائی مقدرسفیدرنگ برا در دناین دس حقول بن سے نو حقے زین اس نسل کے ہانخریں ہے لیکن اس کی صرورت ہو کہ" رنگ والی"نسلوں کے اس برصفع بوئے طوفان کی مخالفت بن مستندی سے کام لیا جاتے ور منسفیانس كے مقبوطنات بالخفرسے على حاكيس كے"فتح باب دنگ وألى نسليں اس زيمين بر ا وی ہوجائیں گی اوراسنبھال کرے یا پنے کپ میں جذرب کرے سفیدا دی كوبالكل فناكردي كى -اس خطرے سے بحينے كى اسٹوڈادڈ فے يمن ركيبيس سوجى ہیں -ان تینوں برعل صروری قراد ویا ہے- بہلے توب کہ ورسائی کے معاہرے کوختم کر دیا جائے ورنہ ساری دنیا کوخمیا زہ کھلگٹنا پڑے گا۔ رم) دوسرے یہ کہ ایشیاکی نوخیز قدموں سے معاہدے کر لیے جائیں، سفیدا قوام الشیابر دوا می تفیضے کے دعوے سے دست بردار ہوجائیں اور آیٹ والے اس سمجھوتے پر

تیار ہوجائیں کہ وہ افرلقیہ آور لاطبی امریکہ بہتے قبضہ کرسنے بان مالک بی آباد ہونے کے ادا دے چوڈ دیں تنبیسرے بیر کہ سفید و نیا بیں جہاں کہیں کمتر قسم کے انسان گفس آئیں ان بہسخت با بند باں عالیہ کی جائیں اور جیسے مالک متیارہ امریکہ بیں حدیثی)

اس کن بسے زیادہ شاہدہی کوئی اور کنا ب" تسلی سہاسیات "کے نظریے کی حاقتوں کو اور زیادہ واضح طور پر پہیں کرتی ہو۔

لبكن ستيم محققتن اورسأ منس والذر سيرحبب اس مصنمون بمررؤشني لوالى الومعاوم بُوَاكه بيرتمام نظريات كس قدر مهل اورب منيادين. بروفيسرشا تيرري اپنی تاریخ تمدن عالم" بس اس امر بدندورد یا هوکه سرقد میم تمدن کے عروج كا زمانه وه بهوجهب مختلف النساني گرويهوں بي البيں بيں نشلي أختلاط ہوتا بهجة فانتخ اورمفتوح کے ملاب سے شکے تمدّن کی نبیاد ٹرنی ہی۔ جولین سکیلے نے بھی اس بورے مسلے کی حیاتیاتی نقط نظرے جان کر لئے کے بعد سے دائے دی ہو " سم بلانون ترديد زود دے مے بركه سنت ميں كه انسانی الزاع بيں نسلی انخلاط مركز تفقان ده بنیں اور ہرایسے گروہ یں بس سے تاریخ میں نمایاں کام کیے اس طرح كا انتفاط بؤا" بورسياي غير يوربي كرد بون سي يوتعقبات بي ده زیاده تر معاشی اور معاشری ادر اس فتیم کی تعلیم کا نتیجه بی - <del>اور پ</del> كرلاطبني مالك بين دوسرى نساون عد زياده تعصّب نهي بإياجاتا يربكال بس ا فریقی نسل (حبنتیون) سے مہت میل جول ہموا اور بیر حبیثی زیادہ ترغلام مُنته - انتشراکی رئوس میں نسلی ا منیا ذکو جُرم اور نارموم شرار دیا حاتا ہی ۔ فقیم مختفر بیکه اگر بعض مالک میں دوسری نوع کے گروہ کے تعصب ہو توہ ہاتیاتی" الله المه المراشري الواس كاشوت يه الكه الكي الحكم المك

اکٹراس قسم کے مہمل اعتراضات کیے جائے ہیں کہ دوغلے لوگ نافض تسم کے ہوتے ہیں اُن میں دونوں نسلوں کی خامیاں ہونی ہیں اورکسی کی خوبایں نهيس ہوتيں۔ دوغلے ناقابل اعتبار ہوتے ہيں وغيره وغيره ليكين إن حالات یں بھی دجوہات معاشرتی ہوتے ہیں۔ایسے مکوں بی جہاں نسلی اختلاط کو معاشری بنا پرمذموم قرار دبا جانا ہی ظامر ہی دوغلوں کو نہ حاکم قوم اپنامجھتی رواورن محكوم ابنے طبقے میں كنتی ہى - اس كا معاشى اورمعاسرتى الراس دو غلے طبقے پر براتا ہی۔ مثال کے طور پر وہ طبقہ جو امریکہ بین پور پی اور حبشی عنا صرکے میل جول سے وجود میں آیا ہی۔ اِس طبقے میں بجائے خود کو تی نفض مہیں اوران ہیں سے کئی نے غیر عمولی شہرت ماس کی ہولین ان کے لیے منظمران اور پی طبقے میں کوئی جگہ ہم اور منصبشی طبقے میں یاشلاً من سِتان می بورشین ربومندسان می انگرو انڈین کہلاتے میں بلا وجہ اس طبقے کو اس قدرصلوا تبس سنائی حانی ہیں۔ اس طبقے کا کو ئی فردکسی عام بن رستانی با انگریز فردسے حیاتیاتی اعتبار سے کم مہیں لیکن ہندشان صبیے ملک میں اُن کے لیے مذانگریزوں کے طبقے میں کو تی حالم ہو مذ ہندستا نیوں کے طبقے میں جو ان کو (ان کے تمدّن کی دہم سے) غیر مجھتا ہو۔ نتیج بیر ہو کہ مذہ بیر کا مل طور پر انگریزی تمدّن اختیا دکر سکتے ہیں مذہبن ان تمدّن رجن ملکوں بیں نسلی اختلاط کو مُرا تہیں سمجھا حباتا و ہاں بیرسوال ہی تہیں بیریا ہوتا مثلاً مُرِد کال ، آسپین ، فرانس ، اسلامی ممالک اور دؤس ۔

حس طرح نسلی اختلاط کی علم حیاتیات کوئی مخالفت تہیں کرتا اسی عرح "اریخ" نارڈک" نسل کے دعوائے برزی کونسلیم بہیں کرتی ۔ پہلے تو" نارڈک نا اوک نسل کا وجود ہی معرض بحث بیں ہی ۔ ایک نوع انسانی ایسی صرور ہی جو خالبًا ایک صد کا مجوافیا تی اور دو مرشے افرات کے باعث وہ خصوصیات رکھتی ہی جو "نارڈک" نسل کی خصوصیات تی جی جائی ہیں ۔ پھر بھی انتانسلی اختلاط ہوتا د ہا ہی کہ یہ نوع کسی طرح خالص بہیں ۔ پھراس کے دعوائے برتری کو کیو کم صحیح لسلیم کی بیا جائے ۔

اس کے علاوہ دنیا کے قدیم ترین تیرن اُن لوگوں کے تھے جو کسی طرح بھی" نارڈک" بہیں کہے جا سکتے جیسے محمری ، اسوری ، اللوری ، کلدانی ، اہلِ بابل ، جینی ، جاباتی ، ہندوی ر ڈرا ویڈی ) فونیقی اور بہودی ۔ اُج کل ناتشی جرمنی کا دعوی ہو کہ ہر رط النسان" نارڈک شل" کا ہولین اگر ہم نہولین اورشکسپیری تصویری دیمییں تو اُس میں کہیں "نارڈک نسل" کی صفات نظر نہیں آئیں ۔ جرمنی کے بڑے بڑے بڑے افراد جسیے گوئے ، بسیت اورن اورکا نہ کے کھویری کی تصویری بھی کسی طرح"نارڈک شل" کرمیوں کی تصویریں بھی کسی طرح"نارڈک شل" کرمیوں کی تصویریں کہیں معلوم ہو بھی ۔

ا ودبه فرض محال إن تمام مهل نظريات كونسليم بھى كرليا جائے تب بھى ايك سوال باتى رہ جاتا ہے جس كانتلق اخلاقيات سے ہو۔ كياكسى ايك "نسل" کواس کا سی صاصل ہو کہ وہ محص اس جُرم کی بنا پر کہ دوسری" نسل" اس سے مختلف ہواس کو فنا کرنے اور مِثالے کی کوشش کرے لیکن صفیقت بہر کو کسی دو سرے گروہ سے فطرتاً باطبعاً کوئی بہر کو کہ سی دو سرے گروہ سے فطرتاً باطبعاً کوئی بین نعقب ایسانی گروہ کو کسی دو مرسے گروہ سے فطرتاً باطبعاً کوئی بعض یا عِنادیا عداورت بہیں ہوتی معاشی دہوہ کے باعث عوام النّاس بین نعقب اس کو بھی ایک بین نعقب اس کو بھی ایک بہانہ بنالیا گیا ہو عمل سیاسیات ہیں اس کا ایک بڑا فالیدہ بیر ہو کہ اگر محکوم ملک کسی الگاس انسان سے ہوتواس کے باشنرے سے مقبور می سی تشقی ہو مباتی ہیں اور اِس طرح صاحم ملک کے مزدؤر بیشہ طبقے کی بھی فقور می سی تشقی ہو مباتی ہیں۔ اور فقور الس معاشی فایدہ بھی بہنے جاتا ہیں۔

## باخوال باب رومترالکبری کی روایات

(1)

رومۃ الکبری کے تمدن سے مغری بحیرہ دومہ کے بورپی ممالک یعنی فرانس، اطالبی، اسپین اور پُرِ آدگال پر بہت گہرے اثرات جھوڑے ۔ إن ممالک کی ذبائیں لاطبیتی سے نکلیں ۔ ان کے نمدن کو لاطبی نمدن اور نووان مالک کو اکثر لاطبیتی ممالک کہا جاتا ہے ۔ ان مالک سے صرف رومۃ الکبری کے نمدن ہی کو ہر قرار بہیں دکھا بلکہ مشرق کے عرب تمدن سے بھی اختیں بہت واسطہ رہا اور اس طرح رومۃ الکبری کی رومۃ الکبری کی رومۃ الکبری کی رومۃ الکبری کی دوایات ایک اور در سے بھی الحقیم بالواسطہ ان تک بہتے ہی دایا ہے۔

ان دوایات بین جا ذب شہنشا ہیدت کے اصول بھی شامل مقع۔
ان ممالات کا بحیرہ وہ مے اس پارے ممالات سے ہمین تخادتی دبط صنبط
دہا اور وہ غیر بورپی اجنبیوں سے نبت کُر دہ ما نوس دہے۔ اس کے علاوہ
عروں نے صدیوں کی آبین پر اور ہیسیوں سال کک جنوبی فرانس پر
عکومت کی عوصر دراز تک صفلیہ رسلی) اور جزایر ہے تبارک ان کے
فیصرین کی عوصر دراز تک صفلیہ رسلی) اور جزایر ہے تبارک ان کے
فیصرین کے دوراخوں نے بار ہا اطالیہ پر چرط معائی کی ۔ اِن تمام لا آئیوں
اور حموں کے ساتھ تمدن کے دبط عنبط کاسلسلہ بھی جاری رہن ہو چہانچہ
اور حموں کے ساتھ مالک بین اسلامی تمدن کی نشانیاں صاحت صاحت نظر و

التي بي مساته بي ساغه انقلاط نسل بهي بوتار با اوران تمام مالك يس السيادك بكرت نظرات بي جوسفندفام عربون سے مشابر معلوم بوتے ہيں۔ اگرچه آسپین، فرانس اور قبر لکال کی شهنشا تهییس بھی معاشی اور مرمايه دارانه شهننا مينين تقيل اوربي اوران مالك في نوآبا ديون بر حکومت کی اوران کوسایا بیکن ان مالک کے باشنرے کھی اسفیرادی کی برتری کے زیادہ قابل کہیں رہے اور سر کھی انفوں نے سلی انقلاط سے اخزا دکیا۔ شالی بوربی گروہوں نے مقابل یہ لوگ دراسا اولے ہیں اس لیے مالولی رنگت یا دومرے رنگوں کے لوگ الفیس لنسلاً استے بعبیانیں معلوم ہوتے فنے انگریزوں یا جرمنوں کو-

ان مالک کی سلطنتوں کا نظام یہ ہوکہ" نمدن "کے چندعادضی درجے طی کرے ہرنوآبا دی کے افراد ، حکمران توم کے افراد کے برابر ملی حقوق حاصل كر بيتي مي، - إن بي سے اكثر ملكوں كى مارليان بين لذا با ديوں كے نايندے شرکی ہیں اور محکوم افوام کے افراد کے لیے سرکاری ماازمتوں یا پیشوں ہیں

ہاں اگر محکوم اتوام صاکم سلطنت کے خلاف بفاوت یا شورش کی کوشش کرتی ہیں تو بڑ ی سختی کے ساتھ سرکوبی کی جاتی ہی ۔ سیاسی مظالم حزود ہونے ہی لیکن ان کی بنیا دا نسل" پر تہیں ہوتی -

نسلی انتقلاط نور إن ملکور، بین بھی مہبت ہر ا ور نوا ہا دیوں بیں بھی مہرت زیا دہ ہے۔ اِن ملکوں یں سلی انتظام کو تطعًا مرموم بہیں مجماعاتا۔ كوئى صبتى أكر تعليم يافته اور نوش حال بهوتو الشجيع فرانسيسي خاندان بي شادی کرتا ہے اور لوگ اس کو مذموم نہیں سمجھتے ۔ بزاً با دیوں میں تونسلی انتظام

اور کھی ذیادہ ہو اور اس طرح ہو مخاوط طبقہ و ہود ہیں آتا ہودہ آئیگوائڈین (پورٹین) یا امریکیہ کے نیم حبشی طبقے کی طرح حقارت کی نظرہ ہیں دیمیاجاتا۔
ان سلطنتوں کا اپنی محکوم قوموں سے ہوسلوک ہو اس سے ظاہر ہوتا ہو کہ علی گی بین شہنشا ہیت جس کی منیا د نسلی امتیاز پر ہو دور جدید کی مسرمایہ دارانہ شہنشا ہیت کے لیے قطعًا صروری نہیں ۔ فرانس نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہیں بہت بڑے بیانے نے اور کی موان کی دوش فروں کی فریوں کو مغربی محافیم ہیں بہت بڑے بیا ان فرانگو نے مراکوے سیا ہمیوں کے دوش بدوش فریوں کو مغربی محاف میں جنرل فرانگو نے مراکوے سیا ہمیوں کو نود ا بنے محکوم کا مرکیانے کے لیے استعمال کیا۔

ان سلطنتوں کے معاشی نظام کا دارو مراریجی علیحدگی بین دی پر بہیں۔ محکوم اقوام کے متبول او تعلیم یا فتہ طبقوں کو مما وات کا درجہ دے کر اور نظر باب حکومت بنا کے سیطنتیں ان کوا بنے معاشی نظام بیں سریک کرلیتی ہیں۔ اور ایسی نفسیانی کیفینوں کے بیدا ہونے کا موقع بہت کم دیتی ہیں کہ محکوم توم بحینیت نسل یاگر وہ اپنی و آلت محسوس کرے ان سلطنتوں بیں بھی محکوم اقوم کو بی بین لیکن ان کی ذکرت مجسوس کرے ان سلطنتوں بیں بھی محکوم اقوم کو بی جاتی ہیں لیکن ان کی ذکرت مجسوس کرے ان سلطنتوں بیں بھی محکوم اقوم کو بی بین لیکن ان کی ذکرت مجسوس کرے ان سلطنتوں بیں بھی محکوم اقوام کی جاتی ہیں لیکن ان کی ذکرت مجسوس کرے ان سلطنتوں بیں بھی محکوم اقوام کی جاتی ہیں لیکن ان کی ذکرت میں بہیں کی جاتی ۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اِن ملکوں میں قدمیت اور وطن پرستی کی تحرکوں کو زیادہ تفیس کو زیادہ تفیس کو زیادہ تفیس کو زیادہ تفیس کہنیں گئتی، اِس لیے اِن اقوام کے عوام النّاس کو اُ بھارنا دشوار ہوتا ہی اور قومی کئے مکیں کی فیلانے میں دِقت ہوتی ہیں۔ اِن سلطنتوں کو مقبوصات میں قومی کئے میں کو گئت ہوتی ہیں۔ اِن سلطنتوں کے مقبوصات میں قومی کئے میک کا دارومدار زیادہ تر معاشی وجو ہ پر ہوتا ہی، زخم نوردہ قومیت کے احساس پر نہیں۔

(1)

رومترالکبری اورمشرتی رومی سلطنت کے بعد ایرب کے جس ملک نے

ہملے دنیا کے دوسرے حالک پر قبضہ کیا اور سلطنت قایم کی وہ اسپین ہی ۔ اسپین

ہیں عربوں کی آخری سلطنت کوخت کرنے کے بعد ملک میں ایک سی روح سی

دولاگئی۔ کچر عرصے کے بعد حکوستِ آسپین ہی نے کہ بعد ملک میں ایک منی روح سی

کیا ادر امریکہ دریا فت ہوا۔ ظاہرہ اس نئے برّ اعظم پر حکومت جلنے کاسب
سے پہلے آسپین ادر اس کے بھائی فیرنگال کوموقع ملا۔

سٹھالی امریکیر کے اصلی باشندوں نے ٹو کھی بڑے تہتدن کی بنیا دہنیں فرالی تنفی اسکین جنوبی امریکیہ میں اِ تکا ۔ anea سلطنت اُس حقیمیں واقع محقی جس کواب بیپر و Peru کہتے ہیں۔ اِن لوگوں نے ایک عجیب وغربب مختی جس کواب بیپر و Peru کہتے ہیں۔ اِن لوگوں نے ایک عجیب وغربب تہتدن کی بنا ڈالی تنفی جس کے آثار دکھیر کے جیرت ہوتی ہو۔ اِس تمدن کی یادگاریں سی طرح بابل و نمینواکی یا دگاروں سے کم دلجیب اور جیرت افزائنیں۔ یادگاریں سی طرح جنوبی امریکہ کے اصلی یا شندوں کی ایک اور حکومت ۔ مانداک ط دیا۔ اسی طرح جنوبی امریکہ کے اصلی باشندوں کی ایک اور حکومت ۔ ماندواک ط دیا۔ اسی طرح جنوبی امریکہ کے اصلی باشندوں کی ایک اور حکومت ۔ ماندواک سیسین کے سیا ہمیوں کے ہا کھوں ختم ہوگئی میکسیکو کی پڑا نی سلطنت کا بھی یہی حشر ہنوا۔

آبل آبیبی جو نود آپنے کاک میں غیرعنا صرکو در کھیتے تھے، حلد ا مربکہ کے اصلی بانشندوں میں گھلنے ملئے لگے ۔ اِس میں کو تی شک بہبیں کر منروع مشروع میں اکفوں نے اِن اصلی باشندوں سے بہت بُرا سلوک کیا ۔ سولے کی طبع اس کا بڑا سبب تھی ۔ اس کے علاوہ ہرفاتح قوم مفتوح قوم سے شروع میں بہی سلوک کر تی ہی ۔ جا قب شہنشا ہیت یا علیجہ گئی لیبند شہنشا ہیت میں میروع میں بہی سلوک کر تی ہی ۔ جا قب شہنشا ہیت یا علیجہ گئی لیبند شہنشا ہیت

کا سلسلہ بعد میں شروع ہوتا ہے۔ اہل اسپین کے شروع بیں امریکہ کے ہملی باشندں پر جو مظالم کیے اس کی مذہبی تا دیں اکفوں نے بید کی کہ امریکہ کے بیاصلی بانشنرے مضربت تو جے کے بین بنیٹوں جام، سام، یا فشت بیں سے کسی کی بانشنرے مضربت اور موجو آئی اولا دسے بھی تہیں اس لیے اولا دہنے بی تہیں اور اس لیے مضربت آوم و ہو آئی اولا دسے بھی تہیں اس لیے اس لیے اُن بر سرطرح کا ظلم دوا ہی۔

لیکن حکومت آبین کی به عارضی حکمت عملی زیاده کا میاب بہیں ہوئی۔

بہت جلد حکم ان بہانوی امریکہ کے اصلی باشندوں بیں گفل بل گئے میک کواور

بہردکے باشندوں کو اہل آبیق سے شادی بیاہ کرنے کی اجازت دی گئی
اوراس طرح بوطبغہ و جودیں آبادہ کریول ورسط مرکبہ بی جی بی امریکہ بی مخلوط طبقہ فلوط نشل کم و بیش تمام وسط احرکیہ بی جی بی گئی۔ جو بی امریکہ بی مخلوط طبقہ کو امریکہ بی مخلوط طبقہ کو سکا ای کہ لانا ہی۔

اِس نسلی اختلاط کے باعث جنوبی امریکہ کی نسلی حالت اب بیہ ہی کہ فہموعی طور بر اطبنی امریکہ کو "سفیدا دمی کی زبین" نہیں کہا جاسکتا میکسیکو بین سفیدفام آدمی نقریباً با نیخ نی صدی بی ۔ بولیویاً ، بیرو، ایو سے ور بی سسب اصلی امریکہ نسلیں بی اور حکم ان طبقہ سفید فام یا مخلوط ہے ۔ کو لمبیا اور پیرا گوئے کی آبادی زیادہ نر مخلوط ہے جنوبی ریاستوں بین سفید فام مارکوں کی اکثر بہت ہی۔

علیحدگی ببندشہنشا ہیت کے حافی ہمیشہ جوزی امریکہ کی مثال دے کے حافی ہمیشہ بھوری امریکہ کی مثال دے کے عادب شہنشا ہیت کی نرست کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ محصٰ انتظاطِ نسلی ماذب شہنشا ہیں۔ J. Huxley and A. C. Haddon: We Europeans. ما

P. T. Moon: Imperialism and World Politics. al

کے باعث اسبین نے جنوبی امریکی میں اپنی سلطنت کھوئی لیکن ہے اعتراض غلط اور اصل واقعہ اس کے بعکس ہے۔ اِن ملکوں میں خود ہسپانؤی اور مخلوط علم اور اُن ملکوں میں خود ہسپانؤی اور مخلوط حکم اِن طبقوں نے بغاوت کی اور اُن کی بغاوت بالکل ہی البی تنی جیسے شمالی امریکہ بیں اُن انگریزی ہوآیا دبوں کی بغاوت رہوبور میں ریا تنہائے منخرہ امریکہ بینیں )

ادهر آسین ایرب بین اس قدر کمزور ہوگیا گھا کہ اپنی او آباد ایوں کی حفاظت نہیں کرسکتا گھا اور حبوبی امریکہ کی سلطنت کے ماتھ سے محل حالت نہیں کرسکتا گھا اور حبوبی امریکہ کی سلطنت کے ماتھ سے محل حالت کے اور کپر ماتھ میں اس کی حکمت علی گئی ۔ اکفوں نے بہلے "کینگ طریقہ" اور کپر" منزومساک" کا اور اختیں اصولوں کی بدولت جنوبی احریکہ آج بیک آزاد ہے۔

اسپین کی جاذب شہنشا ہمیت پر دومرا برطااعتراص بیرکیا جاتا ہم کہ رباستہائے متحدہ امریکہ کے مقالبے بیں حبوبی امریکہ نے مہبت کم ترتی کی ۔ تمترن کی اس بستی کا باعیث شای اختلاط کو فرار دیا جاتا ہی ۔ بیہ اعتراض بھی غلط ہی ۔ رباستہائے متحدہ امریکہ کے مقالبے بیں کنا طوالے بھی ہوئے یا بیا تھا۔ بہبت کم ترتی کی جوا نتا مخلوط "نہیں ہونے یا بیا تھا۔

آبین کی طرح برنگال کی نوابا دیوں میں بھی ہہت نسلی اختلاط ہوا برازیل میں دہی صورت پیدا ہوئی ہو بیر وا ور میکسکو میں پیدا ہوئی ہی۔ ہن رستانی نوابا دی گوہ میں بھی پرنگالی محکوم قوم سے ہہت میلے ۔ اور خود پرتگال میں حبثی غلاموں سے ہہت نسلی انقلاط ہوا جس کی وجسے

P. T. Moon: Imperialism and World Politics.

برنگال کی آبا دی میں احیِما خاصا حدیثی جزو شامل ہو گیا ہمو۔

(مم)) امریکی کی دریافت کے بعدسے لے کراب تک فرانس کی داو برون سلطنتین فائم ہوئیں ان میں سے بہلی شہنشا ہیت کے مقبوضات یں شالی امریکیہ کا وہ خطّر تفا جواب فرانسیسی کنا واکہلا یا ہو سلام ایم یہ أنكستان سے فرانس كى اس لؤابا دى يرفنجنه كر ليا، مندستان يرفرانس کا جوا تر تھا وہ اور ہو فرانسیسی مقبوضات نقے وہ بھی انگریزوں کے پیس منتقل ہو گئے۔

نبولين كى سلطنت براعظم يورب ين لقى اوراس سے يمين يها ب کو تی واسطہ مہیں۔

فرانس کی دو مسری نوایا دباتی شهنشا بهیت بعد بین نشروع انوی-ا در بجائے امریکیے کے شالی افریقہ میں بھیلی مصراً ور طراملیں کے سو ا شَمالی ا فریقیہ کے تمامنر حالک فرانس کے فیضے میں ہیں بینی الجزالہ، تونس اور مراکو (مراکو کا ایک حقبہ اہل آئیں کے قیفے بیں ہر (صحرائے اعظم کا پورامغربی حقبہ اور مغربی ا فریقہ کا مبنیتر حصہ فرانسیسیوں کے فیضے بیں ہو۔ مشرتی ا فریقہ بی عدن کے بالمقابل فرانسیسی شالی لین ہو جوبرطاندی ادر اطالوی شمالی لینڈ سے رقبے بی بہت کم ہے لیکن جس کی بندرگاہ جبوتی کو سے خاص الہمیت حاصل ہو کہ وہ صبت کے یا بہ تخت عدلیں اباباسے بدر بغیر بیل ملا ہوا ہے۔ ایشیا یں حنید سندستانی بندر کا ہوں کے علاوہ ہند جینی کا در خیز جزیرہ ما فرانسیسوں کے قیضے بی ہو۔ جزی امری بی Julian Huxley and A. C. Haddon: We Europeans. گائنا کا تقوظ اساحقد فرانسیسی قبضے میں ہر ادراس کے علاوہ بکثرت بزایر برفرانسیسی قبضہ ہرو-

ہیاں ہیں اور مزی فرانسیسی لؤ آبا دیاتی شہنشا ہیت کی اریخ سے کوئی واسطہ بنیں اور مزاس کی حزورت ہو کہ ہم دوسری جنگ عظیم کے نماتے ہوئی واسطہ بنیں اور مزاس کی حزورت ہو کہ ہم دوسری جنگ عظیم کے نماتے ہوئی اسلوک کہ فرانس کی حکومت اور فرانسیسی مجینیت حاکم، محکوم فوموں سے کیب اسلوک کرتے ہیں۔

"کوئی قرم باکہیں کے باشدے فرانیدیوں کے برابرہ فاکا دی کے نظریات با فوکا اولاں کی خوشحالی بڑھھانے کے ذرائع ہی بوغور نہیں کرتے ہے معاملات ہیں بہت تعلیمی ا دراخبا را ت سب فرا با دیوں کے معاملات ہیں بہت کہری دلیجی لینے ہیں ۔" فرانسیں لیڈروں نے دلیے نسلوں سے ایک فاص کلمت عملی کم بنا پر اپنے نقلقات استواد دکھے اور ہمیشہ ان سے انسانیت کا برتاؤ کیا اورائن کا خیال دکھا نے فرانسیبوں ہیں اس کی صداحیت بررجہ انم موجود ہوکہ کہ نئے ملکوں خیال دکھا نے فرانسیبوں ہیں اس کی صداحیت بررجہ انم موجود ہوکہ کہ نئے ملکوں بیں اب کی صداحیت بررجہ انم موجود ہوکہ کہ نئے ملکوں بیں ابیخا پ کواس طرح ڈھال لیس جیسے اس ملک کے باشندے۔وہ محض شمالی افرائی ہیں اور ہن بیان فی منا نیاں صور پر احساس ہوتا ہو بیتا ای فوائی مسافروں کو فرانس ہیں "مشر فیبت" کا نمایاں طور پر احساس ہوتا ہو بیتا ای فوائی میں اور" سمندر بار کا کی بوتا کا دیاں تو تقریباً فرانس ہی کا ایک صفحہ بھی جاتی ہیں اور" سمندر بار کا فرانس سے مسافروں مثلاً بوار ساں شین کو دکھر کر نویال ہموتا ہو کہ پرائے رونہ الکہ کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے فرانس میں کا ایک صفحہ بھی جاتی ہیں اور" سمندر بار کا فرانس شیل بوار ساں شین کو دکھر کر نویال ہموتا ہو کہ پرائی ہوتا ہو کہ پرائی کو دکھر کر نویال ہموتا ہو کہ پرائی کی فوتا ہو کہ پرائی کی دوئی کوئی کوئیاں ہموتا ہو کہ پرائی کوئی کوئیل ہموتا ہو کہ پرائی کوئی کوئیل ہموتا ہو کہ پرائی کوئیل کی کوئیل ہموتا ہو کہ پرائی کوئیل کوئیل ہموتا ہو کہ پرائی کوئیل کوئیل ہموتا ہو کہ کوئیل کوئی

V. Shira Ram: Comparative Colonial Policy. 2, d

کا بھی بہی حال ہو گا اور ختلف رنگ روب اور تمتن کے لوگ اسی طرح بلا تظف ایک دومسرے سے ملتے جُلتے ہوں گے۔

<u> فرانس</u> کی برکیفیبت عرف معاشری دبط و منبط کی حد<sup>ن</sup>اک محدود تنہیں۔ فرانس کی حکمت عملی سر کا دی ا ورسیاسی طور پر اس کی کویشش کرتی ہوکہ رفتہ رفتہ مفیومنات کو ملک ہیں جذیب کرلیا جائے۔ وہ برطانیہ کی طرح سلطنت کے دؤر دراز حصور كو حكومت نود اختياري با" فرومينين" كا مرتبه دينے كى قایل بہای کے لیکن اِن دؤر دراز حصوں کے بناین سے فرانس کی پارلیجان ی موجودیں۔ برضلاف اس کے برطانیبر کے کسی طومینین کا نما بندہ برطانوی پارلمان کارکن بنیں بن سکنا۔ ریاستہائے متی وہ امریکہ نے فلی باتن اور پورنور کموکو بیتی دیا ہو کہ وہ واشکمل کے ابوان نائبین میں سرکت کے لیے کمشنوں كو بهجبي الكن بيكشنرا بوان كي رُكن ننين تصور كيه جانت اورالفين رائے دہی کا عنی بھی حاصل مہیں ۔ برطانوی اور امریکی شہنشا ہیت کے اصول کے بالکل برخلاف فرانسیسی مفہومنات کے دکیل Senators. كا فرانسيسي اليوانون مين بالكل ويي ورجم ہوتا ہے جو فرانسبسی نما بیدوں باعاید کا ہونا ہے ۔اتھیں دائے دہی کا تن بھی فرانسیسیوں کی طرح ہونا ہے الجزائر کے منابیدوں کے علاوہ حار اد کان اور وس نما بیزے فرانس کے دو الوالوں میں مفہوضات کی تمانیدگی کرنے ہیں مفبوطات رہے ہونا نیاں Reunion. مارتی نبیک ایکایک Martinique نابندے اور ایک ایک ڈکن کو فزانس بھینے ہیں ۔ ہندستنان کی

W. B. Munro: The Government of Europe al, al, al,

فرانسیسی بندرگا ہوں سے ایک نمایندہ اور ایک وکن جیجا جاتا ہوسینی کا ل

Senegal.

ایوان نماینرگاں کو جیجا جاتا ہے۔ لیکن کوئی وکن نہیں جیجا جاتا ہے۔ مقبوضات کے نمایندوں کا انتخاب الخمیس مقبوضات کے دہ باشدے کرتے ہی جیسی فرانسیسی حقوق کی کا شاندوں کا انتخاب الخمیس مقبوضات کے دہ باشدے کرتے ہی جیسی فرانسیسی حقوق کی کا ماشدوں کی فرانسیسی حقوق کی کا خوالی ہوئے ہیں، اِن ہی ملک کے دلیبی باشندوں کی جی بڑی تعداد شامل ہوتی ہے کیونکہ بنیر خصوصیات ر منالاً تعلیم وغیرہ ) کے ماسل کرنے بعد دلیبی باشندوں کو فرانسیسی حقوق ملکی مل جاتے ہیں۔ ماسل کرنے بعد دلیبی باشندوں کو فرانسیسی حقوق ملکی مل جاتے ہیں۔ ماسل کرنے بعد دلیبی باشندوں کے لیے ابتدائی تعلیم لازی ہی۔

برانی دوابات کے علاوہ وہ بہت بڑی معاشی اور سیاسی وجوہ الیسی ہو فرانس کی جا ذہب شہنشا ہیت کی طرف کھینچتی ہیں۔ ایک تو فرانس کا حفرانی کی جو فرانس کی حفرانی کی جو فرانس کا حفرانی کی کئی طاقتور سلطنتوں سے کھرا ہو اہر جن مفایلہ کرنے کے لیے اُسے شالی افریقہ کے مفیوضات سے دبط و منبط بڑھا نے اور وہاں سے اپنی فوجوں کے لیے اُدی اور ان کی خوراک فراہم کرنے کی سخت طرورت ہی۔ دوسری وجہ فرانس کی گھٹتی ہو تی نشرح پیدایش ہو۔ اپنی اُبادی بڑھانے کے لیے اہل فرانس مقبوضات کے باشندوں ہنصوصاً اپنی آبادی بڑھانے کے لیے اہل فرانس مقبوضات کے باشندوں ہنصوصاً نشالی افریقہ کے بربرا در عرب بانندوں سے نشلی انتقال طاکو حزود ی سمجھتے ہیں۔ اگر جہ فرانس کے بعضا ممانی افریقہ کے بربرا در عرب مصنفین سے فرقتاً نشلی امتیا زا در علیحد گی لین دول سے نسلی انتقال کی خورانس کے بعضا کے بیات کے باشندوں کے بیات کی انتقال مانی زا در علیحد گی لین دول کی انتقال میں کے نوعی مصنفین کے باشندوں کے بیت کے بیات کی بربرا در عوب مصنفین کے دوتا کی فوتا کی نسلی امتیا زا در علیحد گی لین کی میں کے بیت کی بیت کی انتقال کی خورانس کے بیت کی بیت کے بیت کے بیت کی مصنفی کی بیت کے بیت کی بیت

سنہنشا ہست کی نعربیب بیں گابیں اکھیں، اِن بی سے گابی او اور لا بلاز کا ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن اِن کتابوں کا از فرانس بیں بہت کم ہوا اور

W. B. Munro: The Government of Europe. d.

P. T. Moon: Imperialism and World Politics.

فرانس کے باہر زبارہ ہوا۔ فرانسیسی ہمبینہ نسلی اختلاط اور حاکم اور محکوم توموں کے مبل جول کے قابل رہے بعبن فرانسیسی معتنبین سے اس میں جول پر زور دیا اور دومتر الکری بلکہ اسلام کی شہنشا ہمیت کی مثال کو سبت کے طور پر بین کیا۔ فرانسیسی مصنفین ہی سے دوشتاس کرایا۔ عظمت سے دوشتاس کرایا۔

(0)

اطالبہ دومۃ الکبری کی سلطنت کا گہوارہ ففا اور اُس کے بعد عیباتی تمدن اطالبہ دومۃ الکبری کی سلطنت کا گہوارہ ففا اور اُس کے بعد عیباتی تمدن کا گہوارہ بنا۔لین رومۃ الکبری کی شہنشا ہیت سے پہلے سے اطالبہ بن غیر محمولی نسلی اختلاط ہوتا رہا ۔شالی اطالبہ کے ہاشند ہے اِللہ وسکی اختلاط ہوتا رہا ۔شالی اطالبہ کے رسائلی بندرگاہوں دراصل اور فیر آبیوں نے لوآبا دباں قائم کمیں ۔ اطالبہ کے سائل بندرگاہوں پر فونیقبوں اور فیر نانبوں نے لوآبا دباں قائم کمیں ۔ اطالبہ کے حزار صفلہ سری کا تقارفہ مینیا اور کا رسبکا ہی جی حلہ اور قویس قبضہ کرتی اور لبتی رہیں۔گائھ اور وزر آب ، قرطاجتی اور عب سہمی قسم کے لوگ نا ریخی ذیا لوں ہیں اور وزر آبین مالبہ ہیں آبا دہو تے رہے ۔ اُنہیویں صدی تک اطالبہ بیں آبا دہو تے رہے ۔ اُنہیویں صدی تک اطالبہ بیں آبا دہو تے رہے ۔ اُنہیویں صدی تک اطالبہ بی اطالبہ بیں آبا دہو تے رہے ۔ اُنہیویں صدی تک اطالبہ کے بڑے ہو سے کم نہیں دہا۔

انسیویی صدی عیسوی بی حب مغربی بورپ کی دوسری طاقتی دنیا بر بی لؤآباد بون کا جال تھیمیلا رہی تھیں ، اطالیہ ایک متحدہ ریاست بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اطالوی اتحادا ورایک ریاست بننے کی کوشش کو اہلِ اطالیہ "رسیار جی منتو" Risorgimento. کیتے ہیں اور اس کی ان کی ادر خی بین اور اس کی ان کی ادر خی بین وہی اہمیت ہی جو اہلِ آسین کی تاریخ بین فتو صاحت کے اس سلسلے کی ہی جس کے اختتا م ہر وہ عربوں کو بے دُخل کر کے بھرسے اپنے کاکس کے ماکس کے ۔ اطالوی قومی نشاق نا نبہ کی تخریک کے بانیوں اور کا اگر ارول کے ناموں سے ہن رسانی ناظرین واقعت ہوں کے ۔ اِن ہی سب سے زیادہ مثا زمین اشخاص نقے۔ جی سب مالشی نی رب یا دنی) Giusoppe

-Mazzini. خ کریک آزادی کی ذہنی فدمت کی گاری بال وی

Garibaldi. اس تخربک کا سب سے بڑا سبابی تھا اور کے دور

. اس کا سب سے بڑا سیاس کھا۔ بے شہار د شوار اور کے لجد

یه تخریک آذادی کامیاب ہوئی اطالیہ کی تخریک آذادی سے انگلستان کو بڑی میں انگلستان کو بڑی میں انگلستان کو بڑی میں

ہمدر دی تھتی اور اُس زمانے میں انگستان نے بکثر سنت حبلا وطن اطالوی وطن رہنتو<sup>ں</sup> کی پنا ہ دی۔

لیکن اطالبہ کواس نخریب اُذادی وانخادے سلط میں دواہم اورخاص صوبوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ فرانس کے شروع سروع بر وانس کے معاوضے میں اطالبہ کی کی مدد کی۔ اس کے معاوضے میں اطالبہ کو سیوائے کے اور بیس کو فرانس کے معاوضے میں اطالبہ کو ضافے کے بعد ایک ہمت ہوشیا دا در جیالاک وزیر اعظم فران جیسکو کرسپی کے خانے کے کے بعد ایک ہمت ہوشیا دا در جیالاک جس نے اعمی منتموں کے قومی ذندگی میں قدم رکھا نقا، نوابا ویوں کی جس نے ابھی ابھی منتموں کے قومی ذندگی میں قدم رکھا نقا، نوابا ویوں کی گھوڑ دؤٹ میں لا نتامل کیا ۔ اطالبہ نے بحیرہ فلزم کے افریقی ساحل کیاس کھوڑ دؤٹ میں لا نتامل کیا ۔ اطالبہ کے افریقی ساحل کیاس کے اطالبہ کا بھوری نے اور کرسپی کی کوسٹسٹوں اور مکمت علی سے اطالبہ کا بھوری اور مکمت علی سے اطالبہ کا

اُس عقے پرنسلط ہوگیا ہو شمالی لینڈ کہلاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں علاقے دیران فضے اورصحوا اور دیگیزادوں کے سوا وہاں کچھ بھی بہیں بھا۔ کرسپی کی بخویزیہ فقی کہ حبش رابی سینیا) کو بھی فتح کرکے اطالوی سلطنت ہیں شامل کیا جائے۔ سلام مالمئی ہیں جنگ ہیں اطالویوں کوشکستِ فاش ہوئی اورکِسپی کو وزارت سے دست بردار ہونا پڑا لیکن حبش کی تسخیر کی اُمنگ اطالویوں ہیں برابر باتی رہی ۔ بہاں تک کہ مسولینی کی افواج نے سے ۱۹۳۹ء واسم اللہ کے جداس ملک پرفنجنہ کرلیا۔

ادهرشالی افرلیقه برفرانس کی بره صنی به وی سلطنت دیجه کر اطالویوں کو غضته بھی آرہا نفا اور توف بھی بهودہ نفاء الجزایر اور لونس کے بعد فرانسیبوں سے مراکو کو بھی اپنی سرپرسٹی بیں لے لیا نفا۔

P. T. Moon: Imperialism and World Politics.

عکمت علی اختیاری اوروہ بہ کہ طرابس کے باشندوں کو اطابولیں کے برابر ملکی حقوق عطاکیے۔ اس سے طرابس کے عوب بڑی حدثک دام ہوگئے بساتھ ہی ساتھ لوا بادیوں کی بارلیما نوں میں طرا بلس کے باشندوں کو بھی شستیں دی گئیں۔ جاذب شہنشا ہیت کا بہ خجربہ بہت کا میاب ہُوا۔

برتواطا لوی شہنشا ہیت کے پہلے دورکا ذکر تھا۔

اطا نوی شہنشا ہیں ہے کا دوسرا دور فاشطی انقلاب کے بعد سے شرق ع ہوتا ہے۔ بہ بھین کرنے کی کوئی وجہ بہیں کہ ابتدا سے فاشطی پر وگرام علیحدگی ببند شہنشا ہیں کا ہامی تھا۔ ہر شلر کی نو د نوشت سوائخ عمری "میری جدوجہد" علیحدگی ببندشہنشا ہیست اور نسلی امتیا ذکے نیظر بوں سے عبری پڑی ہو کی کا مسولینی نے اپنی نو د نوشت سوائخ عمری میں نوا با دیا تی شہنشا ہیست کے نظام العمل کا ذکر کرنے ہوئے نہ علیحدگی ببندشہنشا ہیست کی تعرب کی ہو نہ انتظام العمل کا ذکر کرنے ہوئے نہ علیحدگی ببندشہنشا ہیست کی تعربیت کی

ناشسطی حکومت نے طالبس کی دہی سہی بغاوت کو ہزورِششیر فتے کیا۔
اورحکمت عملی میں یہ اصول بھی شامل دہاکہ اطالویوں کو بڑی تعداد بیں
آباد کیاجائے۔ پارلیمان کو مطاکے گور نروں کو ختار گل بنا یا گیائے۔ ان سب
باتوں کا ذکر کرتے ہوئے مسولیتی نے اختصارا ؓ نو آبا دیوں کی حالت را ۱۹۲۰ کے
بیں) یوں بیان کی ہی ۔ " اِن علاقوں یں امن ہی ۔ ترکب وطن کرک لوگ
وہاں برابر آباد ہورہے ہیں ۔ وہاں سرا یہ جارہا ہی ، وہاں مزدؤرجاہے ہیں۔
وہاں برابر آباد ہورہے ہیں ۔ وہاں سرا یہ جارہا ہی ، وہاں مزدؤرجاہے ہیں۔
کی سلطنت کو زندہ کیا جائے۔ جن حضرات نے فیج جبن را ۱۹۲۴ کے

Benito Mussolini: My Autobiography, (trans. by R. W. d. Child).

بعد سے روماً کا سفر کیا ہے دکھیا ہوگا کہ روما ہیں فورم ہورہ کا سفر کیا ہے دومیں دومیں فررم درمین فررم درمین نقشے ہیں صرف شہر روماً اور نواح پر رومیوں کا قبضہ ہی ۔ دوسرا نقشہ رومتہ الکبری کے انتہائی عورج کے زمانے یعنی طراح میں میں میں میں کہ ہو اور نمیسرانقشہ موجودہ اطالوی سلطنت کا ہوجس ہیں میں میں میں کی افریقی سلطنت بھی شامل ہو۔

صبق کی فتح کا بوخواب ملاف ایری کرسپی نے دکیھا تھا وہ <u>۱۹۳۵ء</u> یں پورا ہُوا اوراس کے ساتھ ہی <del>روم اور برتن</del> کا محور بھی قایم ہُوا جس نے بالآخر <u>۱۹۳</u>0ء ہیں پورپ ہیں بھر حباک کی آگ بھڑ کا دی۔

روم برلن محورکے قایم ہونے کا اثر فاشسطی شہنشا ہمیت کے اصول پر بھی پڑا علیحدگی بہندشاہ ہیت کے اصول پر بھی پڑا علیحدگی بہندشہ ہنشاہ ہیت کی قدر کی جانے لگی ۔ بہودیوں سے تعقب شروع ہوا وراگر جر طالبس کے عوب سروع ہوا وراگر جر طالبس کے عوب کو کمکی حقوق ملت رہے لیکن دو ہری طرف نسلی امتیاز کے عجیب وغریب قانون بھی منظور ہوئے مثلاً اگر کسی اطانوی اورکسی غیراطانوی محکوم باشندے کی اولا دہو تو وہ غیراطانوی اورکسی جائے گی۔

لیکن پھر بھی اطالوی فاشسطیت اور جرمنی کی اشتراکی قومیت اسلیت اور جرمنی کی اشتراکی قومیت اسطیت اسلیمی اطالوی فاشسطیت کی بنیاد قوم برستی پر ہی اور "نالشی" اصول کی بنیادلسل پرستی پر، ان دوسرے پر دولوں تخریکوں کا بوایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں ایک دوسرے پر بہت اثر ہوا ہو۔ ہلکرنے این آب بیتی پی مسولیت نے بھی بہت سے بہت اثر ہوا ہو۔ ہلکرنے این آب بیتی پی مسولیت نے بھی بہت سے کی تعریف کی ہے اور دوم برلی محدکے بعد فاشسطیت نے بھی بہت سے کی تعریف اور اس نے بی بہت سے ان انسی اصول اختیار کرلیے ہیں۔

یشہنشا ہیتیں بن کی بنیا د زور، طاقت اور زبر دستی کے فلسفے پر ہی۔
دوسری جنگے عظیم کی ذمّہ دار ہیں۔ جرمنی نے توجنگ کے لیے ہہت سے
ہمانے کیے لیکن اطالیہ کا بہانہ ہی یہ مخفاکہ اطالوی سلطنت کو وسعیت کی
صرورت ہی۔ اِس پر برونیسر مؤن کا نقل کیا ہُوا ایک قول ہے اختیاد یا د
اُجانا ہی جس کا ترجمہ اگر اُزدویں کیا جائے توشا یہ وہ تُطعف باتی مزرہے۔

" A large empire is the best of all reasons

for a large Empire."

لبکن اب جنگ کا جونفشہ ہج اُس سے نز بیرمعلوم ہونا ہج کہ اطالوی فاشطی شہنشا ہمیت کچھ ہی دن کی متاج ہی۔

P. T. Moon: Imperialism and World Politics. ما يعنى سنرسالا عبرين

## علی کی بین شہنتا ہیں۔ علی کی بین شہنتا ہیں

(1)

یورپ کے شمالی حمالک ہیں سے ایک آدھ مثلاً انگستان با جرمنی کے کچھ حقوں پر رومنہ الکبر کی کئ حکومت رہی لیکن رومنہ الکبر کی کئ حکومت رہی لیکن رومنہ الکبر کی کی علومت رہی لیکن رومنہ الکبر کی کی دوایا ت اِن لکوں ہیں باتی نہیں رہنے پائیں۔
انگلستان کو ابنگلوسکین اور پھر ڈین اور وانگنگ فنبلوں نے فتح کر لیا اور رومنہ الکبر کی کے نمدن کے انزات فنا ہو گئے۔

علاج بھی سمجھا۔

ان دوقتم کی شہنشا ہیتوں لینی شالی شہنشا ہیت (علیحد گی بیند) اور لطینی شہنشا ہیت (علیحد گی بیند) اور لطینی شہنشا ہیت (جاذب) کا فرق ایک محکوم قوم کے مورّخ کی زبانی سنے بست "لاطینی قوموں کو رنگ والی نسلوں سے آننا تعقب بہیں ....... فرانسیسیوں کے لیے اہل قونس، الجزائری ، بر بر ، مراکشی ہندواور ہندھینی کسی طرح سفیدنس کے لوگوں سے کم بہیں سمجھے جاتے "

اگرچہ اس بیان بی مبالغے کا ہزد هزودت سے ذرا ذیا دہ ہم مجھی بہ عقبیقت نا قابل انگاد ہم کہ شال کی علیم گی بہت سلطنتیں نسلی انقلاط کو اچی نظرسے ہنیں دکھیتیں، اسی لیے معاشری طور پر بھی اُن محکوم اقوام سے بو عنبر پور پی بین ذیا دہ میل بول ہنیں دکھیتیں اور انھیں ایک حد تاک کم نز بھی سمجھا جا تا ہی ۔ طرح طرح کے "نسلی" نظریوں کو بھی اس مقصد کے لیے تنعال کیا جاتا ہم کہ مرد پاکنڈاکر کے حاکم اور محکوم قوموں کے درمیان ایک حقر فاصل قام کر دی جائے جو محص سیاسی اور معاشی ہی بہیں بلکم معاشری اور شاکھی ہو۔

(سم)

برطانوی شہنشا ہیت کی ایک ہنیں کی قسیں ہیں۔ موجودہ سلطنتِ برطانیہ
کے فقلف صفتوں کے لوگ باعتبار تمدّن، ذبان، دنگ ایک دوسرے
سے اس قدر فقلف ہیں کہ کوئی دو حقے اس سلطنت ہیں البیے بہیں جن
کی حکومت بکیاں ہو۔ اس سلطنت ہی برطانوی شہنشا ہیت کہیں علیمہ گی نید
ہی ادرکہیں جا ذہ ۔

V. Shiva Ram: Comparative Colonial Policy.

تاریخی نقط نظر نظر سے بھی سلطنت برطانیری دوش بعض حقوں بیں علیمدگی بندی کی طرف ایل بہت کی طرف بیائی کے طرف ایل بہت کی طرف بیائی اور و بیز بیں شروع بہی سے انگلستان کے با دشا ہوں لے جاذب شہنشا ہیت کے اصول کو برتا۔ ان بی اسکا بیستان رخصوصاً جنوبی قسم باذب شریب تھا۔ اس لیے جب اگر الزیم تریب تھا۔ اس لیے جب الگر الزیم کے بعد اسکا ط بادشاہ جیز اسٹوار سے کو ملا تو مہیت جلد دولوں کے بعد اسکا کے بعد اسکا کے بادشاہ جیز اسٹوار سے کو ملا تو مہیت جلد دولوں ملاک کے با نشند کے قورج اور اقبال کا زیاد ایل اور اس کے بعد جب برطاندی سلطنت کے ورج اور اقبال کا زیاد ایل اسکا جیتان خسطنت کی خدمت اسی طرح کی جیسے انگریزوں ہے۔

و آیزی زبان علیحدہ ہی اورکیلی خاندان السنہ سے نعتن رکھتی ہی، ہیاں کے لوگ تمتن رکھتی ہی، ہیاں کے لوگ تمتن میں بھی انگر بزوں سے ذرا فخالف ہیں، لیکن شروع ہی سے درا فخالف ہیں، لیکن شروع ہی سے درا فخالف ہیں میا ذرب شہنشا ہیت کے اصول پرعمل کیاگیا۔ انگستان کا دلیعہد "شہرادة و میز "کہلانا ہی شکر تیر کے اتحا دا در لیگا نگنت کوظا ہرکرتا ہی۔
کر دار انگلتان اور و بیز کے اتحا دا در لیگا نگنت کوظا ہرکرتا ہی۔
کر دار آنگلتان کا مسئل کسی فدر فخالف کھا۔ بہلے تو برکہ اکرتسان ایک

آئرستان کا مسئلہ کسی ندر مختلف نفا۔ پہلے تو بہر کہ آئرستان ایک زمانے بیں ایک بہت بڑے تمدن کا مرکز دہ حبکا ہی۔ اُس زمانے بیں حب کہ شمالی پورپ جہالت اور بربیت کے عالم بیں تفا۔ آئرستان نے عبدائیت کی تبلیغ کی اور النما بنیت کا سبق دیا۔ آئرستان کا اوب بھی بہت قدیم ہی اور اُس اوب کے علاوہ جوائرستان کی اپنی ذبان کا دب کے علاوہ جوائرستان کی اپنی ذبان کا دبوں کے علاوہ جوائرستان کی اپنی ذبان کی دونق دہی۔ انگریزی کے جدید بیں بھی آئرستانی اور پور کے دم سے بڑی رونق دہی۔ انگریزی کے جدید اور بیوں بی سے برنر فوش اور فو بلیو۔ بی۔ بیٹس آئرستانی ہیں۔ اس قدیم ادر بیوں بی سے برنر فوش اور فو بلیو۔ بی۔ بیٹس آئرستانی ہیں۔ اس قدیم

تمرّن اورا دب پرخو دابل اکرسنان کو برا انازر با اور وه انگلستان کی حکومت توایک طوف اینے آپ کو برطانوں تھینے نک پر راحنی تہیں منے ۔اس کے علاوہ انگلتان اور اَ تُرستان کے درمیان ایک اور خیلیج حایل منی بعنی نرمب، أكرستان كي بشيز حقيه كا ماريب رومن كمنيفولك براورالخول ن كلبياتي انگستان کے ذریب کوکھی اچھی نظروں سے نہیں دیجھا۔ انگلشان کی تا ریخ اور انگلتان کا اوب، انگلستان اوراً تُرستان کے تعلقات کی کشیر گی سے کھرا ہو اس لیے كَرَسَان بِي آنگستان كي جا ذهب شهنشا هييت حرف شالي صوبور) بير هيبلگي -ورندا رسان بی بناورت کاسلسلہ ہیشہ جادی دیا۔ اُرستان کے نما بندے برطانوی پارلیان میں شامل ہوئے تب بھی اِن کی انتہائی نواہش بھی دہی كراً رُستان كو بوم دؤل ملے۔ بہان كاس كه جناكب عظیم کے بعار سشاه له ي بي ارسان کو دومبنین کا مرتبه دیاگیا اس کے بعدسے دولوں مالک کے درماین جو طلبع حایل فنی وه وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی ۔ بہاں نکساکہ دوسری جنگر عظیم یں اُئرستان نے ابھی کے حکومت برطانیہ کا ساتھ مہیں دیا اور ابھی ک ڈی وے داکی حکومت جنگ بی غیرجا نبرار ہی۔

امریکہ کی دریا فت کے بورجب انگلستان کی امریکی نواکا دیوں پشہشاگات کاسوال در پیش کھا تو حکومت برطانیہ نے خودان برطابذی النسل مہا جریں پرعلیحدگی بیندشہنشا ہیت کے اصول کو اکر مانا چاہا۔ اِس پس انفیس کامیابی بنیں ہوئی۔ امریکی جنگ اُذادی ہیں شالی امریکہ کے ڈرنچر صوب ان کے ہنیں ہوئی۔ اور یہی ریاستہائے متحدہ امریکہ بنے۔ اس کے بدرسے برطابذی سلطنت کو اس کاسبق بل گیا کہ برطابذی النسل باشندوں کی نواآبادیوں کو انگلستان کے برا برحقوق دیے جائیں اور آئین و بیسٹ منسٹر کی ہوجب کناڈاہ آسٹر بلیا، نبوزی لینڈ اور جوبی افریقہ کی ممکل فتے کے بعد جوبی افریقہ کو بھی طومینین کا مرتبہ دیاگیا۔ اِن سب مالک کو اندرونی اور بیرونی حکمت علی کے اعتبار سے حکومت نودا ختیادی حاصل ہی ۔ بیٹمام مالک پوری طرح آزاد ہیں اور برطانوی سلطنت کے دایر ہے ہیں اس حدثک شامل ہیں کہ برطانوی شہنشاہ ان کا بھی شہنشاہ ہی اور باعتبار نسل ان ملک کے برمیرافتدار باشندے برطانوی ہیں۔

ایکن اِن عَلا قوں بیں جنھیں طور میں جنھیں طور میں ہو اصل ہو محص برطانوی اسل کے لوگ ہی بہت ہیں بوئش میں اسل کے لوگ ہیں جنہیں اسٹریلیا ہیں بعبنی نما وحشی بستے ہیں بوئش میں کہلانے ہیں - بہر لوگ بنی لوغ ایسان کا اسل کریں اور غالبًا اِن میں سنی انحطاط بھی کا فی ہوا ہو۔ تعداد ہیں بھی یہ ذیا دہ مہیں - اِس طرح حکومت بیں ان کا کوئی حقد ہونا ممکن بھی مذکاہ۔

نبوزی لینڈے اصلی باشندے ماوری کہلاتے ہیں - بیرلوگ بلکے گندی دی دیگر کے اصلی باشندے موری کہلاتے ہیں - بیرلوگ بلکے گندی دی دیگر کے باشندے اور باعتبازلمدن ان لوگوں نے اچھی خاصی ترتی بہلے ہی کرلی تقی ۔ نبیوزی لینڈ کی حکومت بس ما دری طبقے کی اچھی خاصی نما بندگی ہی اورکسی برطالوی طوو مبینین بیں اللی باشندوں سے اتنا اچھا سلوک بہیں کیا جاتا جنتا نبیوزی لینڈ بیں۔

کنا ڈا بی اصلی باشندوں کا سوال برائے نام ہی ۔ امرکی رسرخ اسلی اشندوں کا سوال برائے نام ہی ۔ امرکی رسرخ اسلی ا باشندے مہدت کھوڑے ہی اور تمدّن بی مہدت بیجھی ہی ۔ فرانبسی نسل کے اسلام اسادات کا سلوک کیا جاتا ہی ۔ آیا دکا روں سے مساوات کا سلوک کیا جاتا ہی ۔

اصلی یا نشندوں کا سوال سب سے زبا دہ اہمبیت رکھتنا ہی تو جنوبی افریقہ یس جہاں پورپی نشل کے بانشندے برنراود حاکم، اورا فریقہ کے بنگرو با

ہن رستانی مہا جرین " رنگ والے" اور محکوم سجھے جانے ہیں معاشی اور سیاسی وجوه کے باعث غیر بورنی باشندوں کو بوربی باشندوں سے بالکل الگ رکھا جاتا ہو کہ نسلی انتقالط کا ضفیف ازین امکان باتی مذریہے۔ واضح ہو کہ بهونی افرایقه کی سفید آبادی بی دلندیزی عُنصر برطالزی عُنصر سے زیادہ ہر منوبی افرانق کی حکومت بس بھی ولندیزی عناصر ہی نہ یا دہ حاوی ہیں۔ ا ورشرانی ولندیزی جمهوریتون کا رجن کو انگریزون نے فتح کیا) برقالانی مول تھا۔" مذہب ہویاریاست کسی بس گورے اور کانے کی برا بری بہیں "بیاصول ایک امری مصنف کے خیال بی معاشی سے زیادہ معاشری نظر بوں پر مبنی ہو۔ معاشی نفظ نظرے مکومت سفید دیگ نس کے غربب طنفے کو " رنگ والی" قوم کے مزد وروں کے مقابلے سے بجانا جا ہتی ہو تو دوسری طون معاشى نفطة نظر سے دانسكى اختلاط كى انتهائى مخالف ہى جونى افرتق كودوينين كادر سبر ملنے سے قبل بودلند بندى جمهور يتيں وہان فايم تفين ان بن مبشى باشندوں کو زراعت کے لیے قلاموں کی طرح برتاجانا نفا، لندن کی حکومت نے فتح کے بعد اِن سیاہ فام باشندوں کی حابت کی ۔ لیکن طومینین کا درجہ سننے کے بعد پھر ولنا بڑی عنا صرفے ذور با نرصا نوا کفوں سے بھرسے سنبوں كى نسلى "كمترى" كى ربط ليكائ جِيَائجِيرا ب جنوبي ا فريقه كى طريره ليين سفيدفاً كا دى كے تقرف ميں دوسوليس ملين اليكو زمين أبح اورساوے بانخ ملين بيكرو اصلی باشندوں کے لیے صرف ستائیس ملین آبیر میر پر برال ستاال عین سرل بوضا کے قالون ریامنی کے ذریعے سیاہ فام بنگر و باشندوں کو اس حق

W. Y. Elliot: The New British Empire. 2, 2

سے محروم کر دباگیا کہ وہ اس سقیے میں نمین خربیکیں بوسفید فام لوگوں کے تفوف کے لیے محفوص کر دی گئی ہی۔ اسی طرح کا لؤں ہیں ہو مبتی کام کرتے ہیں اُنفیس سالانہ نیس پونڈ اُ جرت ملتی ہی لیکن ہو سفید فام مزدور کام کرتے ہیں اُنفیس سالانہ نیس پونڈ اُ جرت ملتی ہی ۔ جنوبی افر لقبہ کی کرتے ہیں اُنفیس جا رسو اٹھتر رہ ۲۷) پونڈ اُ جرت ملتی ہی ۔ جنوبی افر لقبہ کی سلطنت کا پورا نظام نسل کی بنیا دیر علی دگی بیند شہنشا ہمیت ہی۔ سلطنت کا پورا نظام نسل کی بنیا دیر علی دگی بیند شہنشا ہمیت ہی۔

نسلی اعتبادے اور شہنشا ہیت کے نقطم نظرسے جنوبی افریقہ یں ایک اور بهبت پیچیده مسئله بهر اور بیر و بال کی بهندستانی اُبادی کا مسئله بهر-شردع شردع بین وہاں کا ٹن کئی کے لیے ہندستانی مردؤرٹیلائے گئے، پھر دواں تجارت بینیہ ہندستانی بھی کانی نفدا دیس پہنچے ۔ عبنیوں سے جو ببت غيرمتمدن بن اسفيرفام حاكم طبق كو د باده اندلشه بهني ممستاني سے انھیں ہرت نوف ہی - ایک توب کہ تجارت اور ہر دوسرے میدان یں ہندستانی مساوی طور برسفیدفام باشندوں کا مقابر کر سکتے ہیں دوسرے یہ کہ سفید فام حکمران طبقے کے خلاف ہم ایک محاد بناکر صبیوں کوبھی اپنے ساته ملا سکتے ہیں معاشری اعتبار سے حبثی اور ہندستانی تقریبًا ایک ہی صف میں رکھے گئے ہیں اور دونوں کو سفید فام طبقے سے بہت دور ر کھا گیا ہو تاکہ معاشری میل بول یانسی اختلاط سے ہو سے پائے ۔ اس برسلوكي كانتيج بير بي كم منفارد موقعول برحكومت مندا ور مجوبي ا فريقم كي حکومت یں باہی مخالفت ہو گا ۔ جو ی افریقر کے نمام سیاسی گروہ اس حدتک متفق الاکے ہیں کہ حزید ہندستا نیوں کو <del>جنوبی افزیق</del>ے ہیں بستے

P. T. Moon: Imperialism and World Politics.

W. Y. Eleiot: The New British Empire. مل عدى الله يوند ما جواريا ايك رويد ويدويد الديم عدد ٢٠٠ يوند ما جوارياستروروس هاند يوميد

اجازت مذدى جائے اور جو سندستاني وہاں كبادى الحفيس الينے وطن واس جانے کی تر غبب دی جاتے سے 191سے کی امپیریل کا نفرنس بی جزل کاٹس نے کانفرنس کی اس بخو بزکی مخالفت کی کہ سلطنت برطانیہ کے تمام حقوں یں تمام برطالذی رعایا کے ساتھ کیسا ن سلوک ہو۔ سجزل آمٹس نے اس امر پر زورد بالله بېنکه بير څويز بلا مخالفنت منظور تنهي بوتي اس ليه ال کی کوتي و وري آي بنیں ۔ سرتیج بہا درسپرؤے بواس کا نفرنس بی حکومت ہندے نمایندے من بیان تک کہاکہ میرستان کے اس طرز عل کی مخالفت یں بیان تک کہاکہ مندستان کو مجبور ہوکے جنبوا ہی جبیغہ الاقوام کے سامنے اس طرنی عل کی شکا بیت كەنى ہوگى جوہن يىنانبوں <u>سے جنو بی افرىق</u>ە بىن كىيا جاما ہى ۔ اس دھمكى كاكو تى نتیجہ بہیں نکلا۔ حبوبی افریقہ بی مندسانیوں سے بو برسلوکی کی جاتی ہے اسی سے متا تر ہو کر جہا تما گاندھی نے عدم نعاون کی تحریک بہلے وہاں شروع کی تفی راگر چه کیم نود می است موقوف کر دیا اور حکومت سیم کرلی) مطرسری نواس شاستری کی کوششوں سیو ایک بین ایک بشریفانه مفات اس قسم کی ہوئی کہ جنوبی افریقہ یں کوئی ایسا قالان پاس مذکیا جائے گاجس کااٹر ہن میشانیوں کی معاشی مسادات پر پر سے۔

ہن سنا نبوں اور بور پی سل کے برطانوی باشندوں کے مابین کی ہنایا اگرچہ جنوبی افریقی ہیں ہمت ذیادہ تھا دوسرے ڈوئینین بھی اس سے قطعگا مقا ہیں بہت زیادہ تھا دوسرے ڈوئینین بھی اس سے قطعگا مقا ہنیں نقط جینانچے تسری نواس شاستری نے اِن ممالک کا بھی وؤرہ کیا۔ بھرطالب علموں ، سیّا حوں اور تجارتی نما بیندوں کے ، ہندستانی کنا لجا یا بھر نا بین کیا اور تجارتی نما بیندوں کے ، ہندستانی کنا لجا یا نیوزی لدبنڈ یا آسٹر بلیا بیں آباد نہیں ہو سکتے ۔ کنا ڈا کے ایک صوبے برٹش کولمبیا

W. Y. Elliot: The New British Empire. at, a

کے ہندستانی با شندوں کو بق رائے دہی سے محروم رکھاگیا ہی۔
اس کی وجہ یہ ہی کہ ان ملکوں ہیں برطالؤی (یا زیادہ سے زیادہ اور پہیں اسل کی سفید فام آبادی معاشی اعتبار سے بڑے مزے ہیں ہی اور پہیں جا اور پہیں جا ہی کہ بھؤکے، فاقہ مست ہندستانی اِن ممالک ہیں آباد ہوجا ہیں ۔اس سے ملک کی خوشحالی پر اتر بڑے کا اور اینے معیار زندگی کی وجہ سے سفید فام مزدور طبقہ آف بالک نیاہ ہوجائے گا۔ اُن ممالک کی معاشی عزوریا سے کی وجہ سے سفید وہ مردور طبقہ آفرین طریقہ آمنیاز ہی۔

ہندستان کی آبادی بڑھی ہی جارہی ہو اور اس کی صرورت ہو کہ ملک کے باہروہ نئی سرزین تلاش کرے مصفید لا آباد بال ایشا تیوں کی ہجر کو بیند بہیں کرتیں کسی ڈومینین کے نما بندے وزیرنے اس پر بھی رصامندی بہیں طاہر کی کہ کینیا کو ہندستان کی زاید آباوی کے لیے ایک لا آبادی بنایا جائے ہے جو بی افریقہ، کناڈا اور آسٹر بلیا کے اس نسلی امتیاز پر ہندیوں کو غصّہ آتا ہی ۔ بہاں بیسوال پیلا ہو کہ اگر ہندیتان کوان ممالک کی طرح دومینین کا درجہ دبا جائے تو وہ اس نسلی امتیاز اور اس ذکر درجہ دبا جائے تو وہ اس نسلی امتیاز اور اس ذکر سے گا اور سلطنت برطانیم کا وفا دار کیوں رہے گا۔

بہ تواُن ممالک کے نسلی امتیاز کا تذکرہ کھا جن کو ڈومینین کا مرنبہ ماصل ہر نیکن اس سے بھی انسکار مہنیں کیا جاسکتا کہ خود انسکستان کا مرجان ہجینیت مجموعی نسلی امتیا ذہر ہر اور اسی پر برطالو ی علیحد کی بیسند شہنشا ہیں تا مدار ہر لیکن جہاں انگلشان میں ایک طرف نسلی امتیاز کا رجان ہر

W. Y. Elliot: The New British Empire.

P. T. Moon: Imperialism and World Politics.

دوسری طرف اس کارتر عمل بھی ہے۔ اسکستان ہی نے کہلنگ کے تو اللہ بر ای - ایم ۔ فارسٹر اور اللاس مکسلے کو بھی پربداکیا۔

بیمس الفاق تفاکه انگلستان کی امیرجاعت جوع صے تک برسر کوت رہی ، شلی امنیاز کی بھی حامی رہی ۔ اِس امیرجاعت کی خصوصیت کوپر فیسر لاسکی ، Lasky نے بڑی خوبی سے ایک معنون بی بیان کیا ہے۔ انگریزی لفظ "حنبل مین" ایک خاص معنوں میں بھی استعال ہونا ہی جن کو انگریزی کو نے سے نوب سمجھتے ہیں۔

" به صروری ہی کہ وہ کسی کلب کا ممبر ہی ، لازی ہی کہ وہ کسوے میں بارتی کا کہ وہ کسوے میں بارتی کا کوکن ہیں اور اگراس کے خیالات وہی ہوں جو اخبار مارننگ بوسٹ کے ہوئے ہیں ، نواور بھی اچھا ہی ..... اس کے بیندیدہ مستفین سٹرس اور کہانگ ہوں .... ہن سِت انبوں ، اشتراکبوں ، اثر بار بین والوں اور کہانگ ہوں .... ہن سِت انبوں ، اشتراکبوں ، اور بین والوں اور بیروں والوں اور بیروں والوں اور بیروں والوں متعقب بہیں ہوتا .... بین سے تعلق اور میں متعقب بہیں ہوتا ... بین بیرا ہی اور طبقہ امراکی اِن خصوصیات کا اثر عام طبقوں بر بھی پڑا ہی اور

مجھے امرای ان مفوصیات ہ اگر عام منبوں بر بی برا ہو اور بروفسیرلاسکی نے اس کی "اوبل کرتے ہوئے لکھا ہو کہ" اہلِ انگلستان کی

له وسه وسه

Harold J. Laski: The Danger of Being a Gentleman.

مله ایم ایک مجروعی احساس کمتری Inferiority Complex. نخوت دراصل ایک مجموعی احساس کمتری لين انگلشان بن إس طيق كارة عمل كرسة والاطبقه بهي موجود مى، جو تهیشه النا نیبت اورمساوات اور نرنی سیندی کا حامی ریا ہو ۔ انگلستان کے بڑے بڑے فلسفی اور زبادہ ترا دبب اسی دوسرے طبقے سے بی انگلشان كى مز دؤر جاعت اس طنقے كے نقطم نظاكو ايك حذك ظامركرتى ہى -إس سے پیلے بھی یہ نقطہ نظر میشہ انگریزی فوم کی خصوصیت رہا۔ انگلتان فِلْرايك طرف دارن سبينكر كوبيداكيا تو دوسرى طرف فرنسس فاكس اور برک کو بھی بیداکیا، کہاجاتا ہے کہ لیے ضیالی کے عالم بن برطانوی لطنت برصی ، سبکن تعفل مور نول کا خیال ، سوکہ بے خیالی بہیں بلکہ گلید سٹون کی ہے طا فی کے عالم یں برطانوی سلطنت بڑھی ہون سلامار یں اپنی مشہور د معروف نقر پر میں طزر اے لی نے کنسروے طیویارٹی کا ایک خاص مفعدر شہنشا سبیت کے فروغ کو فرار دیا۔ جھ سے آل یک وزرائے کی کی حکومت نے اس حکمت عملی پرعل کیا۔اس اشنا میں جی جرائر بربرطانیه کا نبضه بوًا - نبرسوبزے عصص خرید کے المجیتان كا لحاق كياكيا، الرانسوال كا لحاق كما كما يريما بين الركي كومدودي كني اورمعاوضے ہیں جزیرہ قبرس ملا موعملرع کی جنگ افغانستان سے «فررائے کی کی دزارت ہر انز خالا اور گلیڈ سٹون کو بھر وزارتِ عظمیٰ کا مو قع ملا لیکن اس چھ سال کے عرصے میں ڈزرائے لی کنسروے میویارٹی کی علیحدگی بیند شهنش ههیت کی بنیا در کھر جیکا تھا ناریخ کی سنفرطریفی ویکھیے Harold J. Laski: The Danger of Being a Gentleman.

P. T. Moon: Imperialism and World Politics. of

کہ اِن برلے ہوئے مالات ہیں نود گلیڈسٹون کو ڈزرائے کی کی مکست علی
ہوعل کر نا بڑا کیونکہ اکثریت ہی جا ہتی تھی ۔معاشیات اور مسراہ کے
ایک ایسے نظام کی بنیاد ڈزرائے کی نے دکھ دی تھی کہ اس کے انزسے
اور انگریز مسرا یہ داروں کے آئرسے نود گلیڈسٹون کو مجور ہو کے مصر پر
فوجی اقتداد جانا بڑا۔ اس کے بعدسے برطانوی سلطنت کے انتہائی ہوجے
واقتداد کا زبانہ نٹروع ہوتا ہوجی کاسب سے بڑا شاع کیلنگ تھا۔

رسم)

ہالبن آباب جیوٹا سا ملک ہی کین اس کی سلطنت شاصی بڑی ہی اور دولت مندی سے اعتبارے یہ ملک پورپ کے مالک کی صف ولین امریکہ کا ذرا ساسقہ جی شامل ہی میں ہی ۔ ہالبن آکی لؤا کا دیوں ہی بوں تو جنوبی امریکہ کا ذرا ساسقہ جی شامل ہی خصوصیت سے قابل ذکر جزایر مشرق الہند کی ولند بڑی لؤا بادیاں ہی جی بین سماط آ ور جا وا کے ہزایر شامل ہیں جو موثیوں کی متجا دمت اور خوشہو دارمسالوں کے لیے حد دیوں سے مشہور ہی ۔

ایک ذمانے بیں حب طوی السط انٹریا کمپنی کی حکومت کفی تو دسی سروادوں سے حرف مسالوں کی صوربت بی خراج لیا جانا کھا اور کمپنی کوان جزایر کے نظم ونشن سے کوئی سروکار رہز کھا لیکن حب مسالوں کی تجالاً میں کمی ہوئی تو اِن ملکوں بیں شکر، قہوہ ، کافی ، نب کو و عیرہ کی کا شدت کی میانے گئی ۔ اس لیے عزوری کھاکہ بڑے بڑے بڑے کر رعے قایم کیے جاتیں ، میرکیس بنائی جائیں ، چنا بچہ اس دؤر بیں دلند یزی حکومت نے جزایر کے مطرکیں بنائی جائیں ، چنا بچہ اس دؤر بیں دلند یزی حکومت نے جزایر کے دسی باشندوں سے جانوروں کی طرح کام لینا منزوع کیا ایک گور نر

دبندلس Daendels. نامی نے ایک خاص صناح بیں بی مکم نافذکیا کہ سرگا نؤے کوگ نی خاندان ہزار درخت کے حساب سے کا فی کی کاشت کریں جن کی بیدا وارسے تقریباً ایک تہائی سقد حکومت کو بطور محصول دیا جائے۔ بقیہ دو تہائی کے منعلق حکم نفاکہ وہ حکومت کہ مقرد کر دہ نرخ کے بموجب فروخت کر دی برائیں لیکن اس طح فروخت کر دیں واس کا نوے کو نریب کے حقے کی مطرک بنانے فقے کہ سرگانو کے لوگ اِس برگارسے انکاد کرتے تو اس کا نو کے دلیج کھوکو اور اُرکسی کا نوک وی جاتی تھی ہے۔ کو اس کا نوک و دلیج کھوکو کھوائشی و سے دی جاتی تھی ہے۔

منظرا میں اس علیورگی پسند ولندیزی شہنشا ہیں سے بجرواسنبواد کا ایک نیا باب کھولا ہوتا رہے ہیں "زرعی نظام" Culture System. کہلاتا ہے۔ جاوا ہیں اس قانون کو کا دنٹ فان دن بوش den Booch. کہلاتا ہے۔ جاوا ہیں اس قانون کو کا دنٹ فان دن بوش یٰ فیریس سے بانچاں حصّہ گور لمندٹ کے واسطے کا سنت کرنے کے لیے مخصوص کر دباگیا۔ اس می رفوسے دلیسی کا شنگار کا م کرنے پر اس سرکاری زبین پر ببیگار ہیں پڑے ہوئے دلیسی کا شنگار کا م کرنے پر مجبود کیے جانے اردہ ہردلیں آ دی کے لیے اپنے وقت کا پانچواں حصّہ اس سرکاری کا سند کے سلے میں باتن واجہ وا کہ نا عزودی تھا۔ لبعن ضلوں ہی کو دلیسی باشندوں کو اتنی زبین بھی نہیں ملتی تھی کہ وہ جیا ول کی کاشنت کے سلطے بھرکے کھاسکیں جس کا نتیجہ یہ تھا کہ برا پر قبط سالی کا کرسکیں اور ببیط بھرکے کھاسکیں جس کا نتیجہ یہ تھا کہ برا پر قبط سالی کا

P. T. Moon: Imperialism and World Politics. d. V. Shiva Ram: Comparative Colonial Policy.

بیله سلسله جاری ربیتا کھا۔

سنظم کے خلاف مدارے استجاج بلند کی اور ہالبنڈ کے دوش خیال کے استخاج بلند کی اور ہالبنڈ کے دوش خیال طبقے نے بھی اِن مظالم کی مخالفت نشروع کی ہو جاوا ہیں دسی باشندوں بر کیے جاتے تھے۔ بھر بھی اعظارہ سال بعد لین سن کما ہم ہی اسلانی شنت بر کیے جاتے تھے۔ بھر بھی اعظارہ سال بعد لین سن کما ہم اسلانی سن کا مکمل انسال ہوسکا۔

لیکن اس کی عبکہ ایک اور قانون نے لے کی جس نے ہیگا ہے تا عدے اور جری مزدؤری کو اسی طری جاری رکھا وہ اس طرح کہ باشندوں پرایک طرح کا محصول عابد کیا گیاجس کوا داکرنے کے لیے تفیس مجبولاً کام کرنا پڑتا تفا۔اس زمانے بیں امیر دلندیزی کا شندکاروں کا انز بہت بڑھ گیا اور بیان کے ہاتھ کی بات تھی کہ جس دیسی کو چا ہیں کسی دہیا ت کا دسیکھ بنائیں ۔ جبری مزدؤدی کا سلسلہ بدستور باتی رہا۔

سكافاع بن ايك طرح كى المبلى إن جزاير كے سيے قايم كى گئى بو Volksraad. کہا تی ہی الین اسے جمہوریت یا عمومیث کے حقیقی اصول سے کوئی واسطر بہیں ۔اس اسلی کے نفسف ارکان کو گور نرجنرل نامرد كرتا بونفعف كومقامي ادار منتخب كرتے بي وان منتخب كر ده اركان ي مقامی دلندبزی باشندسد، عرب اور چینی باشتد مے جوجا وایس آباد ہیں اور دسی با شند سے سب ہی کے نما بندے شامل ہوتے ہیں۔

(مم) ) امریکیرکی نسلی علیجدگی بسنیدی مقبوصات بین انتی زیاده نمایان نهین حلوم ہوتی جتنی نو دا مرکیم ہی ریاستہائے متحدہ میں حبشیوں کے ساتھ اب بھی کا مل مساوات کاسلوک، نہیں کیا جاتا ۔ان کی یو نیورسٹیاں کا علیجرہ ہی اور اگرچ امریکر کے اُس بیٹل پرسیٹرنٹ ابرایام نیکن Abraham Lincoln نے امری خانہ جنگی کے ذریعے غلامی کامکمل النداد کر دبالیکن امریکہ کے بہت سے مقتول بین عبنی باعتبار نسل " کم نز" سمجھے جانے ہیں ۔ اگر میر اس فلیل عصے بین اُنفوں سے موسیقی اور دیگر فنون لطبیفه کی اتنی فدمت کی ہوکہ وہ کسی طرح كمرسمجه جانے كمشى نبير-

صبشبوں کے علاوہ ا مریکہ بی اصلی باشندوں سے بھی ا جھا سلوک بہیں۔ اُن کے لیے بعمی خطے الگ کر دیے گئے مگر ان کو آبادی یں ملانے اور میزرب کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔

امريكم مين صرف البيع مهاجرين قبول كيه حائة بي بويور بي اورحصوسيت سے شالی بوری کے ہوں ۔حال حال یں بہودی سرایہ دادوں کے اثرات سے کثیر تعدادیں یورپ کے سنم زدہ بہو دیوں کو بھی امریکی بیں بنا ہ دی گئی ہے۔

لیکن ایشیائیوں کو امریکی ہیں آباد ہونے کی اجازت بہیں - آسس طرح ریاستہائے متحدہ میں جہوریت بھی ہی اور عمومیت بھی اور مسا وات بھی نیکن بیسب سفیدر نگ لیدیی لوگوں کے لیے ہی۔

امر کی مقبوضات ہیں ہے دے کے قابلِ ذکر صرف جزایر قلی پاین ہیں جو آبین ہیں ہے جو آبین ہیں ہے جو آبین ہیں ہے جو آبین ہیں ہے کے بیار مرکبے کے تبضے ہیں آئے۔ یہ جزایر فرآبادی بننے کے لیے ناموزوں ہیں۔ جزایر قلی پاین ہیں امریکہ کا سلوک دلیبی باشندوں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ دلیبی باشندوں کچھ مسلمان ہیں، کچھ عیساتی ہو مسیانوی نزاد ہیں۔ اِن جزایر بیں دلیبی باشندوں کو اعلی درجے کی مغربی تعلیم دی جاتی ہو اور اگر جابان کا خطرہ منہ ہوتا تو ان کو اسبانک آذادی کھی ملی ہوتی۔

امری سیاسیات کی مثبن کچھ اس طرح کی ہی کہ اس میں غیرشلوں پر حکومت کرنے کا کوئی جُدا گانہ ڈھسب ہیں ۔ اُن پر علیحدگی سپندی سے حکومت کرنا امریکی سیاسی اعول کے خلاف ہی اِس لیے اِن مقبومنات میں بھی اسی طرح حکومت ہوتی ہی جیسے دیاستہائے متحدہ امرکیہ میں اور حکومت ہی وئی ہی جیسے دیاستہائے متحدہ امرکیہ میں اور حکومت ہی گورت میں جگور اس کی دائے برابرشامل رہتی ہی۔

ہماں یہ کہنا ہے موقع نہ ہوگاکہ ریاستہائے متی ہ شروع سے مقبوصاً محاصل کرنے کی حکمت عملی سے بے تعلق ہیں ۔ چنا نجہ حبب امریکہ ہی کے محصیح ہوئے حب افریکہ ہی کے بھیجے ہوئے حبشیوں نے مغربی افریقہ کے ساحل پر لائی بیر باکی جنٹی رہیات و قامے کی تو امریکہ نے " پررانہ شفقت" کا دعوی کرکے اس دیاست کو تورپ کی حکومتوں سے بچا یا لیکن کبھی اس دیاست کے نگہبان یا مالک

ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔لین ہسیانیہ اور امریکہ کی جنگ کے بی امریکہ نے مقبوطنات عاصل کرنے شروع کیے۔ بہ جی ایسے تھے جن سے امریکہ کی مال فعنت میں مدوملتی ہو ر باستشنا کے فلی پاین) یہ حکست عملی اسی طرح کی تھی جیسے اشتراکی رؤس کی حکمت عملی دوسری جنائے عظیم کے زمانے یں۔ معمد بن امریکہ نے ہوائی پرقبضہ کیا اور اسی سال پورتوری کو ادر فلی پاین بھی امریکہ کے قبضے بس آگئے۔ سابوں ہے بین اس نے کیوبا · Cuba. برقبضه کرلیا ا دراج کیوبا کی ریاست ا مربکه کی نگهانی میں ہو۔ اس بن كوئى شك بنيش كه نود امريكم بن تسلى انتقال الكواجي نظر بہیں دمکیھا جانا ۔ صرف حبیثی ہی بہیں بلکہ امریکہ کے اصلی باشندے اور صبتی مہا جرین بھی اچی نظروں سے بہیں دیکھے جائے۔ مختلف نسلوں کے مابین شادی بیاہ کو مذموم سمجھا جانا ہے۔" شلی نظریے" جن کا ہم ذکر کر حکیے ہیں، امریکہ بی ہیں مقبول ہیں اورنسلی امتیاز کا معیار دنگ ہی۔ دنگ کی بنیاد پرسلی اختلاط کورو کئے کے لیے ایک فصیل سی قائیم کی گئی -جرانال Colour Bar. عبراتي -جرا

(0)

معرف ہے ہیں مشہور لاطبنی مورخ کے سی س مقر ورہ ہے ہے ہی س کتا ہے۔ ایک کتا ب جرماینا " لکھی ۔ ببران دھنی قبایل کا حال تھا بوروم اللبری کی سلطنت کی صدور کے باہر زور بکر رہے تھے اور جنوں نے آخر اس سلطنت کا نقشہ اُلٹ دیا اور اس کے تمدّن کو درہم برہم کر دیا۔ اس

سے ان لوگوں کی سادگی اور پاکیزگی کی حزودت سے کچیر زیا دہ تعرفیت اس لیے کی کہ وہ اہل روماً کی زنگینی ا درعشرت بہندی کی دربرہ ہ ندہمت کرنا چاہتا تھا۔ بالکل اسی طرح روسوا ورائس کے ہم عصروں نے امر کمیے کہ اصلی باشندوں اور دنیا کے غیر متمدّن سفقوں کے وحثی باشندوں کو بلحاظ اضلی باشندوں اور دنیا کے غیر متمدّن سفقوں کے وحثی باشندوں کو بلحاظ اضلاق وعادات اہل بورب سے برتر و کھانے کی کوشش کی تھی لیکن آج ہمنوں قضم کی کوشش اس زیائے ہی طرف سے ہوتی کی تھی لیکن آج ہمنوں کے دسکی فخر و مباہا سے کی ابتدا اس کی کا بب کے حوالوں سے ہوتی ہوتی ہوتے مجد بدسانیٹفک نقطۂ نظر سے شخر سی کش سے کہ بیان کو زیا دہ قابل اعتباد جدیدسائیٹفک نقطۂ نظر سے شخر سی کش سے کہ بیان کو زیا دہ قابل اعتباد مجدیدسائیٹفک نقطۂ نظر سے خوافیائی معلویات مہم تھیں یاجن لوگوں کا اُس کے ذکر کیا ہی وہ کسی طرح بھی موجودہ جرمنوں کے ہما واجداو نہیں باکہ ان کے بہرحال اُس سے اِن قدیم" جرمنوں سے متعلق بوفقر سے بیشیر و سے ہم حوال اُس سے اِن قدیم" جرمنوں "کے متعلق بوفقر سے بیشیر و شخص ہے بہرحال اُس سے اِن قدیم" جرمنوں "کے متعلق بوفقر سے قبلبند کے۔

" جرمنی کے لوگ میرے خیال میں دہاں کے خالص دسی ہا شندے ہیں اور اُن بیں ادر باہر والوں میں دطن کے اندر با باہر شلی اختلاط نہیں ہُوا "

" بیں اور اُن بی ادر باہر والوں میں دطن کے اندر با باہر شلی اختلاط نہیں ہُوا تو اُن بین اُن لوگوں کا ہم خیال ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جرمنی کے لوگوں کم بھی غیروں سے شادی بیا ہ کا دھتہ اپنے دامن پر نہیں گئے دیا۔ وہ عجب بیں عجب لوگ ہیں اور بالکل خالص ہیں۔ وہ کسی اور قوم کے جیسے نہیں اور اُن نظر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ با وجود کثیر التی اُن جیس ، شرخ بال اور کی جہمانی خصوصیت بیساں ہی بینی بہا در نیلی اُن تھیں ، شرخ بال اور لما قد ......"

کے سی ٹس کے انھیں فقروں سے ' نارڈک نظریے'' کی ابتالا ہوتی ہو۔

انٹار قار بہراور تالہ نئے کی تحقیقات نے اب بیہ بالکل نا بت کر دیا ہو کہ

لئے سی ٹس کا بیان بڑی عد تک غلط ہو۔ جرمنوں کی ایک جسمانی خصوصیت

بینی شرخ بال کسی طرح بھی نارڈک نسل کی خصوصیت تہیں بلکہ شرخ بال

توزیادہ نر بہودلوں کے ہوئے ایں ۔ لئے سی ٹس کوسلطنت رومۃ الکبری سے

باہر کے تاریخی واقعات کا علم مزتھا اور اس کے زمائے ہی اس خط ہر ہو کہ کے میں جواب جرمنی کہلاتا ہو جس قدر میل ہول ہتوا ہو اس کا بھی است ظاہر ہو

جرمنی کے نمام بانند بے کسی لحاظ سے بھی ہم نسل نہیں قرار دیے جا سکتے بشالی ہرمنی کے باشندوں میں نارؤک خصوصربات عزور ہیں اور وہ اپن و نمادک سے مورت شکل میں قربیب تر ہیں لیکن وسطی اور جو بی جرمنی کے باشند ہے "البی" یا " پورسٹیا بھک" گروہ کے ہیں اور اس گردہ کی خصوصیت ان ہیں بررئ تمام یا تی جاتی ہیں۔

ایک درای در است بی شالی جرمنی بی ایسے باشندے صرور آباد ہوں کے بین کا تعلق الدوک گروہ سے ہوگا۔ لیکن بہ لوگ ہجرت کرے اسکنڈی نے ویا ۔ لیکن بہ لوگ ہجرت کرے اسکنڈی نے ویا چھنے گئے اوران کی جگہ بڑی حارتک "کابی" یا" یور بیٹیا گلک" گروہ کے لوگون نے لیے لیے ۔ لفریباً سندس می تنبل مسیح بین موسم کی ترابی کے باعث ان باشناروں کو اسکنڈی نیویا جھوڑ کے بھر جرمنی آنا بڑا ہوگا۔ یہی لوگ کا تھر، برگنڈی اور لومبارڈی کہلائے۔ ان بی اور جرمنی کے آب بی اگری باشندوں بی باہی لڑا ہوگا۔ یہی لوگ باشندوں بی باہی لڑا ہوں کے سلمے میں کا فی شنی اختلاط ہوا ہوگا اور باشندوں بی باہی لڑا ہوں کے سلمے میں کا فی شنی اختلاط ہوا ہوا ہوگا اور

J. Huxley and A. C. Huddon: We Europeans.

سموری کا فی میل جول ہو جگا ہو گا ۔" اکبی " بعنی " یوریشا کلک" نسلیں مشرق سے برابران نارڈ کی لوگوں بر دباؤ ڈال دہی تھیں اوداگر ایک طرف ان وحتی جرمانی قبیلوں نے مدم الکبری کی دھتجہاں بھیرنی شروع کیس تو دوسری طرف شرقی حکم اور مشرقی خرا و مشارقی حکم اور مغرب کی طرف سمٹنے پر مشلاً بہن خود ان کو برابر نیج و محاد سے تھے اور مغرب کی طرف سمٹنے پر مجود کر دہے تھے۔

Charlemagne. کی حرکت اور ہجرت کو روکنے کے بیے اپنی سلطنت کے مشرتی صدود ہر مستحكم فلعه بندلون كالكب سلسلة قايم كيا-إس سے سسلاف فبايل كى روك لحقام كا انتظام تو صرور موكبا لكين إس روك مقام كى حتر فاصل جزیرہ نمائے طخنادک کے یاس سے شروع ہونی تھی۔دوسرےالفاظ ين تمام زمغرى جرمنى اوراس حقيي بواب بروست اكملامًا المح سلاف عنا صراباد تق اوراب بھی جیک یا پولستانی بولے والے سلات گرده دؤر دؤر بک جرمن بولنے والے صوبوں بین آباد ہیں۔ ازمنهٔ وسطی بی کیل ، برلن ، لائیرش ، درسیدن اور وی آنابی سلانی خاندان کی بولیاں بولی جاتی تخنب اور برلن کے قرب و جوار کے تبعق دبیات بن چیک Ozech. زبان الجی کاب بولی جاتی ہی۔ فود شاد لی مین کی سلطنت کی کسی اعتبارے خالص ناروک سلطنت نه نفي - كبلي . CELTIC عناصر مغرفي متقريب اس كي للطنت كاجزوغالب تقير مو بوده برمنی کے شمالی سعموں بیں نارڈک خصوصیات زیادہ ملتے بیں اور جنوبی سعقوں بیں رجن بیں اسطریا بھی شامل ہی البی یا بوریشیاتی گروہ کی خصوصیات زیادہ ہیں لیکن باہمی میل بول اس قدر زیادہ ہوا ہم کہ دولوں گروہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مثا ٹر ہیں۔

تاریخی حیثیت سے و کھیا جائے تو تسلی امتیا نہ کا تھتو رہم تی ہیں انسیویں صدی سے ہیلے ہہت کم تھا۔ جب "سفیدا دی کے بوج اور" آریائی تسل اور" نار کوک تسل "کے نظریوں کو فروغ ہوات ہو ہم تی نے بھی اس میدان ہیں قدم رکھا اور نام بہا دسائن و فالوں نے ہو من قوم کی بر تری کے واک الاپنے مشروع کیے۔ جرمتی کے بیے سب سے زیادہ مقبول نظریہ" نار ڈک نظریہ "ورک تھا کہ نونکہ اس نظریہ نار ڈک نظریہ گروہوں سے متناز طا ہرکہ سکتے تھے، بلکہ اہل یورپ ہیں بھی اپنے آپ کو من مرف غیریورپی سب سے بر ترسیح کے کا دعوی کی کرسکتے تھے۔ بہو دیوں سے اور مشرقی یورپ کے باشندول مثلاً اہل ہمکری سے اپنے آپ کو ممتاز طا ہرکہ نے کے لیے سب سے بر ترسیح کے کا دعوی کی سے اپنے آپ کو ممتاز طا ہرکہ نے کے لیے انسان مثلاً اہل ہمکری سے اپنے آپ کو ممتاز طا ہرکہ نے کے لیے انسان مثلاً اہل ہمکری نظریے کی بھی سر پرستی کی اور دفتہ دفتہ بیچ دولاں نظریے لینی "نار ڈک نظریے کی بھی سر پرستی کی اور دفتہ دفتہ بیچ دولاں نظریے لینی "نار ڈک نظریے" اور" آریا تی تسل" کا نظریہ ملاکے ایک دولاں نظریے لینی "نار ڈک نظریہ" اور" آریا تی تسل" کا نظریہ ملاکے ایک دولاں نظریے گئے۔

بہ امروا منح دہے کہ آسٹریا کی طرح ابتداسے جرمنی کا بہ عقیدہ دہا کہ جرمن شہنشا ہیت کا بہترین میدان خود برّ اعظم بوربہ ہوا دربرّ عظم بورب ہوا دربر عظم بورب برشنہ شا ہیت کے میں جنانجہ آسٹریا کی شہنشا ہیت کے میں جانجہ آسٹریا کی شہنشا ہیت علیورگی بیندشہنشا ہیت تھی جس میں جرمن ہو گئے والا کی شہنشا ہیت علیورگی بیندشہنشا ہیت تھی جس میں جرمن ہو گئے والا آسٹروی حکمران طبقہ اہلِ ہنگری، سلاو کیلیوں، جیکوں، پولسانیوں، دوانویوں، آسٹروی حکمران طبقہ اہلِ ہنگری، سلاو کیلیوں، جیکوں، پولسانیوں، دوانویوں،

کرواک اور اطالولوں برحکومت کرتا نفا، حب بورپ بی تو میستابرستی

کے احداسات بہت بڑھو گئے تو ہا بسبرگ بادشا ہوں کی اسٹروی سلطنت
کی بنیا دکم ور ہوئی شروع ہوئی ۔ پہلے نواطالویں نے اسٹروی شکخے سے
دہائی حال کی پھر ہنگری بی بغا و نوں اور شور شوں کا سلسلہ سروع ہوا

ہاں تک کہ ہنگری کو آسٹر ہا کا مساوی درجہ عطاکیا گیا اور اہل ہنگری کو
اسٹرولوں کے ساخھ حکمران طبقے میں جاکہ دی گئی لیکن بچیک، سلاوی پی
آسٹرولوں کے ساخھ حکمران طبقے میں جاکہ دی گئی لیکن بچیک، سلاوی پی
کروائی اور جنوبی پولتانی برستور محکوم رہے سلطنت کا نام بدل کا شرابان کا باوشاہ إن

دو حکمران طبقوں کے درمیان ایک کوائی کی طرح تھا۔ بہلی جنگ عظیم میں محکوم افوام کی شورشوں کے باعث آسٹریا ہنگری کی طاقت جاریکزور ہوگتی اور بالاً حربر اعظم بورب کی اس علیجد گی بیند شہنشا ہیت کا نھانمہ

ہوگیا۔

، شہنشاہیت کے میدان بی پر وشیا اسطریا کا شاگردر ما مفرٹیدک اعظم کے ذہن بیں کبھی یہ خیال ہنیں آیا کہ بور مپ کے باہر لؤاکا دباں بالمفہوضات کے معاصل کا ایمان کرم

فریزرک اعظم کے بعد جرمی نہیں بلکہ فرانس یں نبولین اعظم نے براعظم بورپ یں ایک سلطنت فایم کرنے کی کوشش کی بہولین کے مربت بعد مرف سے مہت بہالے اس کی برسلطنت فنا ہوگئ اور اُس کے بہت بعد بہنواب بھرایک جرمن نے دیکھا ہو پر وشیا کا جانسلر کھا اور جس کے نام سے برمنی کی علیورگی بیندشنمنشا ہمیت کا دو سرا دور والب تنہ اسی - لینی برنس آٹو فان بسمالک Otto Von Bismark.

بسادك كسامن سبس براكام يرمفاكه برمن رياسول كومتحد كرك ايك برمن سلطنت مين عذب كرك أوراس طرح ايك برمن قوم تبارہ و جائے جو دوسری اقام پر حکومت کرسکے ۔ دوہی مرکز ایسے تنفے جاں سے متیرہ جرمن فومبت کی نعمیر کی کوشش کی جاسکتی تھی۔ ایک اکسٹر با اوردوسر يروشيا ـ إن بي سے سبمارک كانعتق بروشيا سے تھا اوراس يے جرمن مطنت كا مركز بركن كوبنايا -اكروه بروشياك درباركا جانسلرية بهي بتوما تب بهي وه غالبًا بطر كى طرح وى أنا بربرين كو فوقيت دينا ـ اس كى برى دجريه في كه أسطرياً بن بهبت سے غروجرماني عنا صرموجود فق اور إن بن سي مكرى کی حیثیت برابری کی تقی اس کے علاوہ اس وفت شہنشا ہیت سے زباده الهمسوال متخده برمن قوميت كى تعميركا فقا مكاملهم بي بسمارك نے شالی برمن دفاق کی بنیاد دالی واق کا صدر پر دشیا کا بازشاه اور دفاق کا جانسلر پروشیا کا جا شاربهارک بنا - اس سے ایک سال قبل سلامدیم بن پروشیا اور آسطر با مین لوائی ہو جکی تھی اور پروشیا نے فتح کے بعد اسطریا کو جرمن معاملات سے فربیب فربیب ہے واقل کر دیا تھا۔ ليكن اس كانتيجه بيه توالفاكه هياداتهم جوني جرمن رياستون بويرياي، باون، سیس اور ورتم برگ نے پروشیا کے شالی جرمن وفاق میں شامل ہونے سے انكادكرويا ـ

کین بسمارک کا دماغ صرف سیاست ہی بی فرد کہیں کھا۔ اس کی مر پرستی بی بر مرمنوں نے دو نا بھی سکھا کھا ۔ جیا نجیر سائے کلم عمر بی فرانس اور بیروشیا کی طرف کی معمولی کا میا بی ہوئی اور الساس اور بیروشیا کو غیر معمولی کا میا بی ہوئی اور الساس اور لورین کے صویر جو صدیوں قبل فرانس کے قبضے بی جیلے گئے کھے اور لورین کے صویر جو صدیوں قبل فرانس کے قبضے بی جیلے گئے کھے

جرمنی کو لے۔ اِس فتح کے بعد چادوں مذکورہ بالا برمن ریاسیں بھی برمن وفاق میں شریک ہوگئیں۔ سلے المح المرع بین وفاق کا نام بدل کے سلطنت ، REICH رکھا گیا۔ اگر جہ حکومت کا دستور تقریباً وہی رہا ہو سکواٹ کا یا دشاہ جرمنی کا قبصر سکواٹ کا یا دشاہ جرمنی کا قبصر بنا۔ یہ جرمن سلطنت کچیس جو فی بڑی ریاستوں پرشتل تھی۔ بنا۔ یہ جرمن سلطنت کچیس جو فی بڑی ریاستوں پرشتل تھی۔

متحدہ برمن قرمیت اور متحدہ جرمن سلطنت کے وجود بین آتے ہی شہنشا ہیت کا سوال بھی پیدا ہؤا۔ فرانس نے الساس لورین کے بجائے فرانسی ہندھینی جرمنوں کے نذر کرنا جیا ہا لیکن بسارک غیر بورپی فا آبا دوں فرانسی ہندھینی جرمنوں کے نذر کرنا جیا ہا لیکن بسارک غیر بورپی فا آبا دوں کے حکیکر وں بین ہیں ہونا جیا ہتا تھا اس نے الساس اور لورین کے حکیکر وں بین ہیں ہونا جیا ہتا تھا اس نے الساس اور لورین ہی کولیا۔

اس طرح اس دو مسری جرمن سلطنت REICH. کانظام العل ابتدایس بورب ہی بس سلطنت قایم کرنے کا تھا۔ بسمارک نے شلبسوگ ہول اشتابن کو بھی اسی بور بی سلطنت کے لیے ماس کیا تھا۔

اسی زمائے ہی جرمی تجادتی کمپنیوں کی ترقی کا سلسلہ برابرجادی کفا، اوسوالظ کمپنی نے سکے ملے میں اس کی کوشش کی کہ زنجبار جرمنی کے دیر اثر آجائے لیکن اس بخو بر کو بھی بسمادک نے مستردکر دیا۔

ایک طرف تو نسمارک اور رائین تاک Reichstag. کی اکثر بہت لؤآبادیاں اور غیر بورپی مقبوطنات کے حاصل کر نے سے گرین کر ہے تھی لیکن دو مسری طرف بحر منی میں دوگروہ مسلسل اس کی کوشش کر ہے تھے کہ جر منی بھی دو مسرے بورپی دول کی طرح بیردنی مقبوطنات حاصل تھے کہ جر منی بھی دو مسرے بورپی دول کی طرح بیردنی مقبوطنات حاصل

P. T. Moon . Imperialism and World Politics.

## کے کی کوشش کرے۔

ان بین سے بہلا اور نہا بیت در ہم ذی الزگروہ جرمن تا ہر دن اور سرمایہ دادوں کا تھا اور بالآخران کے اثر اوران کی کوشش سے سبمارک کو ابنی حکمتِ عملی بدلنی پڑی ۔ افریقہ اور مشرقِ بعید کے جن حقوں بی برمن سرمایہ یا ہرمن تجاریت کھیل رہی تھی وہاں جرمن مقبوطنات حال کرنے کی تجاویز پر بھی غور ہوئے لگا۔

دوسراگروه معاشیتین اور مورخین کا تفار بیگروه بهبت عرصه سے مقبوصات کی تحصیل کے فواید گینا دہا کھا ا درمے مصلع بنگ اس نشم کی نتیں جامع کنا ہیں شایع ہوئیں ۔ اِن ہیں۔سے ضاص طور پر قابل ذکر فريدش لرسط Friedrich List. الاعلام بين شاليع بوتى جس بين اس سے اس امرير زور ديا بوك مفنبوطات ہی کے ذریعے صنعتی سیدا دار بین اصنا فر ہوسکتا ہو، در اکد ادر برا کد برهسکتی ہو اور جرمنی ایک قابل وقعت بحری بطرہ تیار کرنے کے قابل ہوسکتا ہے سے اس ایک اور ماہرمعاشیات روشر Kolonien Kolonial Politik und SCHER. Auswanderung شايع موى عبى معاشى نقطر نظر سے سمندریاد مقبوصات حاصل کرنے کی اہمیت پر ذور دیا گیا تھا۔ اس سلسلے ہیں ایک اوراسم کتاب محلاماری میں شالع ہوئی جس کامصنف لوکھار بیونٹر Lother Bucher. تھا۔اس نے ہزار قلی این ،سینط طامس اور مورکے نام گناتے کہ بہ

P. T. Moon . Imperialism and World Politics.

سب مقامات بومن مقبو ضات بننے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ نامورمونین بی سب تراکنتشکے اسلامی مقباہ کا بڑا احامی مقا، میں سے تراکنتشکے بی بہت ترور دے دیا کفا۔ جرمن مشزیوں بی اوا اوا دیاں حاصل کرنے پر بھی بہت زور دے دیا کفا۔ جرمن مشزیوں بی سے فریدرش فابری Fried rich Fabri.

الکیا جرمنی کومقبوضات کی صرورت ہے ؟ اس میں مقبوضات صاصل کرنے طور کرت ہے اس میں مقبوضات صاصل کرنے طور کی مقبوضات صاصل کرنے کے تمامتر فواید فاہری لے واضح کیے ۔منجلہ ان کے بیرکہ جرمن تمدن وحثی اقوام کوسکھا با جائے ۔ برویا گنڈ اکی صرتک سب سے ذیادہ ممت از نام سبوبا شلائی ڈن کا کا ہے جی کی کتاب سبوبا شلائی ڈن کا کا ہے جی کی کتاب سبوبا شلائی ڈن

Deutsche Kolonisation.

اس پروپائنڈ اور جرمنی کے بین جار انتہائی امیر تا جرد ن اور ارسایہ دادو کی کست عملی کوششوں سے سے ۱ میں مارے کے عصد بین بسیار کی حکمت عملی بدر نے گئی ۔ إن امیر سرمایہ وادوں بین سے خاص طور پر فابل ذکر لیوڈرنس میں جنوب مغربی افریقہ بین بہلے جرمن مقبوضے کی بنیا دوالی ۔ ہامئرگ بین جنوب مغربی افریقہ بین بہلے جرمن مقبوضے کی بنیا دوالی ۔ ہامئرگ کے ایک اور تا جر اور سرمایہ دار گؤڈ فرائے ۔ جرمنی کے سرمایہ بین بوری سلطنت کے لیے بوئے ۔ جرمنی کے سرمایہ بیر بینی مشہرق بعید بین بوری سلطنت کے لیے بوئے ۔ جرمنی کے سرمایہ بیر بینی ان تا بیر دن کا بڑا انر کھا جنائچہ گوڈ فرائے مشہور جرمن بنک ، Norddeutsche کا تقریباً مالک کھا ۔ ان کے علاوہ دو ہودی سرما بیر داروں بلک کے ایک کا تقریباً مالک کھا ۔ ان کے علاوہ دو ہودی سرما بیر داروں بلک بیرانی روئے وارد کی بیرانی روئے وارد کی مشیر بلائین روئے واد

بھی منقے بسمارک کی رائے بدلنے میں برااحضہ لیا۔

بہر حال سلم الم عن جنوب مغربی ا فریقہ میں جرمتی کی سمندر بادکی سمندر بادکی سمندر بادکی سمندر بادکی سمندر بادکی سلطندت کی ابتدا ہوگی ۔ اس کے بعد مشرقی اور مغربی ا فریق کے دو سرے سطندت کی ابتدا ہوگی ۔ اس کے بعد مشرقی اور نبولنی New Guinea. محصول بہزایر جنوب میں South Sea Islands ۔ اور نبولنی سیار

بس برمن مفروضات عاصل مو گئے۔

تنصرولهمم ان خسوم ایم بی بسمادک کوعهد و چالساری سے برطرف کر دیا۔ بسمادک زیادہ تر بورپ کی سیاسیات بیس مصروف رہا اورسمندر پارکی شہنٹ اس کے نزدیا ہے تانوی اہمیت تفی۔

فیصرولها کم کی حکمت علی اس کے بالکل برعکس بھی۔ یورب اور دنیا کی سیاسبات کی حدیث اس کی حکمت عملی اس قدر غلط قسم کی تھی اوراس حد تک بہالی جنگ عظیم ہیں جرمنی کو تقریباً تمام دنیاسے لڑنا پڑا۔ قیصر کے نزدیاب مقبوعنات اور او آبادیوں کی بڑی اسمیست تھی۔

مشرق کی طرف بڑھنے کی مُرانی آسطروی پالیسی ، Drang Nach Osten مشرق کی طرف بڑھنے کی مُرانی آسطروی پالیسی ، اختیار کیا۔ بلقان کی ریاستوں اور رُد کی براٹر قایم کیاکہ مشرق کی طرف بڑھنے کا مو قع لے اور قسطنطنیہ سے بھرہ تک دیل بنانے کی بچو بز کی ۔ دوسری طرف اُس نے اعلیٰ بیانے بر بحری محلوث بواب تک برطانیہ ظلی نے اپنے برکری بیاری بیاری کی بیاری کی ایس کے اپنے کی بیاری کی بیاری کی محلوث بیاری کی کرائی کی کو کی اور مسلق بیند نہ اکرے کے بہاں تک کرائی کی کرائی کو قنیصر نے سرمی اور میں کی جنگ عظیم کو عالمگر بنادیا ا ورجب بیرجنگ ختم ہو گ تو قنیصر کی حکومت کی طرح اس دوسری جرمن سلطنت ، کو کو کا کا بھی کی حکومت کی طرح اس دوسری جرمن سلطنت ، کا بھی کا کا بھی کی حکومت کر

II. A. L. Fisher: A History of Europe.

خا تمه ہوگیا۔

واکمار جمهورست بوسط المدیم بین ختم به وی اس قدر کمزور محقی کرشهنشایت توایک طوف، خود جرمنی پر بی شکل سے علم چلتا کھا سے اسلال بین ناتشی زنازی کا مربنا۔

Nazi.

اس دور کو برمن تدبیری جرمن معلطنت Dritte-Reich.

سلى نعصب نے اس فدر مهيب شكل منين اختياركى عقى.

ہرمن توم برنری اورطاقت کے مقوق کے نظر پوں کو ہمیشہ سے بہند کرنی آئی تھی ۔ نئو د ہرین فلسفیوں نے اکثرا نہی اصول کو بہند کیا ا دران فلسفیوں فیریس

کانانسی عقاید پرا بھیاخاصا انز مرا ہے اور بوں توسیکی اللہ Hegel فشطے کانانسی عقاید پرا بھی کئی فلسفیوں، Nietzsche ادران کے علاوہ ادر کھی کئی فلسفیوں،

نېزمصتفوں مثلاً شِئر Schiller. اور مورنوں مثلاً نزائی تشک

Treitschke. کا نانسی عقاید اور سطر کی کتاب "میری جدو حباد"

برانر برا ہو لین ہم مثال کے طور بر صرف Mein Kampf

چیز، ایک شرم کی چیز "

"انسان ایک رستی ہی جانور اور فوق الانسان کے درمیان — ایک رستی ایک خیلج کے ادیم" (زردرشت کا مقدّمہ)

(۲) میرے جگیجو بھائیو۔ بیس تھیں دل سے جا ہتا ہوں...... " بیس تھا رہے دل کی نفرت اور صدکو جانتا ہوں۔ تم اتنے بڑے نہیں بن سکے ہوکہ نفرت اور حدرکو ترک کرسکو۔ تنب اتنے بڑے نوبن جاؤکہ اِن رنفرت اور عدر) سے مذشر ماؤ ؟

" امن کوئم اس لیے جا ہوکہ وہ نئی لطائبوں کا ذربعہ ہی ۔۔۔ اور امن کے مختصرع صے کو ا من کے طوبل ع<u>رصے سے</u> زیادہ لیبند کرو<sup>2</sup>

" بَیْ بَقْیِس کام کرنے کی نضیحت نہیں کرتا ، لڑنے کامشورہ دیتا ہوں۔
بی بھیبی امن کامشورہ نہیں دیتا ، فتح کی تلقین کرتا ہوں۔ جا ہیے کہ تھارا
کام جنگ کرنا ہو ، اور بھارے یے امن ، فتح " رحضۂ دوم ۔ باب دہم جنگ ان حنگ یہ )

رس کھی ہوتے ہیں، اُن کے جہروں ہیں حبلا دوں اور خواب نسب کے ہوتے ہیں، اُن کے جہروں ہیں حبلا دوں اور خوان کی بؤسؤنگھ کے شراغ سگانے والے کتوں کی مشاہرت بائی حاتی ہی

"الصاف مجمس بركتا بى: ـ "سب السان برا برنبي،

ایک سزار ملوں اور بنڈرگا ہوں بردہ منتقبل کے لیے حمیم ہوں گے اور سہیشہان میں اور زیادہ لوطائنیاں ہوں گی اور عدم مساوات اور زیادہ ہوگی ........

"ا بنی لوا تبول میں وہ شبیہوں اور تصویروں کے مؤجد بنیں گے

اور انتشبیبون اورتصویرون سے وہ با مهدر عظیم اردائی لا بی گے " رحقهٔ دوم ماتنسیوان باب" نارنتوکی مکر شی")

جہدللبقا، فن الانسان کی برتری کے نظریوں کے ساتھ ساتھ نانسی نظام العمل نے انسل "کے تمام کہنہ نظر ہے بھی نتے ہرے سے ذندہ کیے۔ مکیس مؤلر، شلایشر، کوزی نا کاہم اوپر ذکر کر چکے ہیں ۔ اِن سب مستنفین کے نظریوں ہیں اور بھی گئی ترمیبیں کی گئیں اور نسل پرستی کو نانسی حکمتِ علی کا مدہب بنایا گیا ۔

ناتسی جرمنی میں جرمن قوم" اور جرمن"لسل" تقریباً ہم معنی سمجھے مہاتنے ہیں۔ قوم کے بیے ہوگ محلے میں ایک قوم کے بید لوگ محلے اسلام کا مفہوم کو استعمال کرتے ہیں جس میں ایک طرح سنسل کا مفہوم کا معلم کا مفہوم

بھی شامل ہو۔

ہم بیان کی ہو سے اور اس کی جماعت اس قدر دور کی اس کی جماعت اس قدر دور کی اس کی جماعت اس قدر دور کی کہ جم کی ہی بیان کی ہو سے اس قدر دور کی کہ جم کی ہیں اس کی جماعت اس قدر دور کی کہ جم کی کہ جم کی کے جم النے وجی لیڈر جنرل لیوڈون ڈور ف اس کا ساتھ دینے کا نہتہ کر لیا۔ جنانچہ اسی سال اِن دو لؤں نے بل کر سلطنت پر قبضہ کر لینے اور اس کو اپنے ہا تھر بی لے لینے کی کوشش کی ۔ اور اگر جہ ایک اس کو سات کو اگر میں اور اگر جہ ایک بھر اس کو اندرا سے دہاکہ دیکھنا بڑا ۔ سیلر کر قاربوگیا اور اگر جہ ایک ہی سال کے اندرا سے دہاکہ دیا گیا لیکن بھر اس کو انتی ہمت کو اگھاڑ بھینکنے کی کوشش کر ہے ۔ اور اگر جہ ایک بھر اس کو اندرا سے دہاکہ دیا گیا لیکن بھر اس کو انتی ہمت کو اُٹھاڑ بھینکنے کی کوشش کر ہے ۔ لیکن اس در میان بی اس کی پارٹی دائین تاک بین دور بیڑ دری گی کی بہاں تک کہ بالا خواس کی اکثریت ہوگئی۔

یارٹی کا نظام العمل بر بھاکہ اشتراکیوں، وائمارجہہورسے اور سوشل طیروکرسی بارٹی کا قلع تمع کیا جائے اس کا مطالبہ بر بھاکہ تما م جرمنوں کو ایک وسیح تر جرمنی بیں متحد کرلیا جائے رود سرے الفاظیں بر کرآسٹریا کو جرمنی بیں ضم کرلیا جائے) معاہدہ ورسائی کی تنسیخ کی جائے۔ بہودیوں کو تملی حقوق سے محروم کیا جائے۔ بلا محنت کی ذاتی ا مدنیوں کو بندکر دیا جائے۔ تمام تجارتی ا داروں کو حکو مست اپنے ہا تھر بیں لے لے، کو بندکر دیا جائے۔ تمام تجارتی ا داروں کو حکو مست اپنے ہا تھر بیں لے لے، ریا جائے، زہین بیتوں کو عام ملکیت قرار دیا جائے۔ بیوں کو مزدوری پر بر لگائے دیا جائے، اخبالا کی زباں بندی کی جائے ، ملک کی از سرات فوجی تعلیم و سنظیم کی جائے، اخبالا کی زباں بندی کی جائے ، ملک کی از سرات فوجی تعلیم و سنظیم کی جائے ، اخبالا کی ریاں بندی کی جائے ، اخبالا کی مناسل کی جائے ، بیر مناسل کی جائے ، وسط پورپ بیں جرمنی سب سے زبادہ کو مشرق کی طرف بڑ ھایا جائے ، وسط پورپ بیں جرمنی سب سے زبادہ کو مشرق کی طرف بڑ ھایا جائے ، وسط پورپ بیں جرمنی سب سے زبادہ کو مشرق کی طرف بڑ ھایا جائے ، وسط پورپ بیں جرمنی سب سے زبادہ کو مشرق کی طرف بڑ ھایا جائے ، وسط پورپ بیں جرمنی سب سے زبادہ کو مشرق کی طرف بڑ ھایا جائے ، وسط پورپ بیں جرمنی سب سے زبادہ کو میں دیا جائے کی دورہ کی جائے کی دورہ کی جائے کی دورہ کی جائے کی دورہ کو جی دورہ کیا جائے کی دورہ کی جائے کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ

عبوری ساسواری بی بہتر جرمنی کا بیانسار بنا بھی ہوا ہو بی بہتر بارگر اللہ کے عہدے ہیں ضم کر دیا گیا۔

اور واکمار جہور بہت نے بالکل دم توڑ دیا۔ بمیسری جرمن سلطنت کا آغاز ہوا۔

ابہیں اس نظام شہنشا ہیت کا "نسل» کے نقطۂ نظر سے معاینہ کرنا ہو۔ جرمنی ہیں بہیلا سوال بہو دیوں کا تقا۔ از منہ وسطی سے ان سے منہ بہلا سوال بہو دیوں کا تقا۔ از منہ وسطی سے ان سے منہ بہیلا سوال بہو دیوں کا تقا۔ از منہ وسطی سے ان سے منہ بہا دی سخارتی منہ بہا دی سے بہو دیوں نے اچھا فا صا زور بجڑا تقا۔ ہم دکھ ہے میں منبد بی کہ بسمارک کے دومشیر جن کے انرسے اس کی مکمست عملی ہیں نبد بی

ہوتی بہودی تھے لیکن اس کے با وجود جنگ عظیم سے پہلے سرکاری طور بر يبود بون سے كيم تعقيب عزور برتا جاتا تھا اگرچير بيلعقيب نيم يبود لون سے بنیں برتا جاتا تھا۔ قب<u>صر اہم</u> کے زمانے بین بہود اوں کو ملکی حقوق تو صاصل تفی لیکن فوجی اور بحری ملازمنوں بی اعلی عہدے اُن کو تہبیں ديے جانے تھے - يونبورسطبول ، عدالتوں ، سول سروسوں اور طبقہ و كالمبي اُس زمانے میں بیودی کانی تعداد میں نظریجہ مخارت اور سایعیں بیود دی<sup>ں</sup> كا برا دخل تقا۔ برے براے مستعنی كارخالون، وكالوں اورامم خبارات کے مالک بہودی مختے دستور وائمارے بہودیوں کو اور زبارہ مفتوق دیے۔ اس دستور نے جس پرسماول عمیں والکارجہوریت کی بنیاد قایم ہوتی، نتام برمنوں کو قابونی طور برمساوی قرار دبا اور بہودی دوسروں کے بالکل برابر عجم جانے لگے۔ دسنورِ واکمار کا مصنّف ڈاکٹر ہبوگو بروائس Hugo Preuss. ہوتے ہی جرمنی بی یہود ہوں کا اقتدار مہت بڑھ کیا کیونکہ صنعت، ستجارت اوراخبارات پہلے ہی سے ان کے یا تھر بیں تھے. ہٹلر کی Nazional Sozialist. ميشنل الموشلسط ہیو دلیں کے اس اقتدار کا شدید روّعمل بن گئی اورنسل کے متعلّق نظروں کواور ذیارہ اہمیت اس وجہ سے دی جائے لگی کہ ان کا ہر ویا گناڑا كركے عام رعاباكو بہودلوں كے خلاف كيوكا باجائے . نائسيوں نے علیحد کی بیندی کاسبن ایک حازبک بهودیون سے ہی سیکھا تقا اور

W. B. Munro. The Government of Europe. al

سع المراكب على المرب المسلم على القرين الموسن أى تواس سرب كومزادكى ترت ادرہیمیت کے ساتھ بہوداوں ہی کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یمودیوں کے خلات جہا د کی ابتدا اس طرح ہو تی کہ پہلے تو بہو دیوں کی دو کا بوں کا بائٹیکا مط کراہا گیا۔ بھیرالھیں سیول ملازمتوں سے نکالاگیا۔ دلویے ا در بنکوں سے بہو دیوں کو بے دخل کیا گیا۔ و کالت ، "برریس اور اخبار لوبسی کے بیٹوں کوان کے لیے نقریباً ممنوع قرار دیاگیا ۔ بہاں کا کہ بوٹور شیو نے بہودی پروفسیسروں کو رجن میں پروفسیسر آئن شنائن بھی ش ل بی ) برطرف کیا اور بہودی طلبا کو دا خطے سے دوکا مح<u>ا 19 م</u> یں قانونا کیمودیوں کے ملکی حقوق حیای لیے گئے مصلفاریم ہی میں ایک اورقانون نافذكيا كياجس بين جرمن خون اورجر من عرّت كي محافظت کے لیے بہودیوں کو ممانعت کی گئی کہ وہ جرمن نسل بااسی نوع کی کسی سن کے افراد سے شادی بیاہ کریں - انتہا ہو گئی کہ با عول میں میہودیوں كر منظف كے ليے زرد سنجيس عليدہ بي اور ہمارے ناظرين بي سے ین کو بیرمنی حالنے کا انفاق ہواہے انفاق کو ایک انفاق کو ایک انفاق کا ہوں، ہو ملوں، حمیّا موں وغیرہ کے دروازوں پر Juden nicht Vorwunscht. کی شخنیٰ لگی دیکھی ہو گی۔

ی می در بات بارگی کے جنون مسل کا با فا عدہ مطالعہ کر نا ہوتو شکر کی خود نوشت موانحمری " میری جدوجہد" Juden nicht Vorwunscht میں اس کی بہترین سرگزشت موجود ہے۔

سٹر نے لکھا ہم کہ اسے سٹروع سٹروع میں بہود بو<u>ں سے کوئی ف</u>قتب شرکھا لیکن حب اس نے سیاسیات کا مطالعہ کیا اور میروکھیا کہ سوشل طرمیوکر میٹ پارٹی کے تمام اخبارات یہود اول کے ہاتھ میں ہیں تو وہ کھٹکا۔ کچم اس وحبسے اور کچھر ۔ کی تکنی کو بر کھنے کے بعداس ہر بہتھ بیت واضح کو بر کھنے کے بعداس ہر بہتھ بیت واضح ہوگی کہ یہودی دراعمل جرمن بہنیں اور اس مقبقت کو معلوم کر کے اسسے روحانی نوشنی حاصل ہوئی کے

" میری جدو جهد" کی پہلی جلدکے دسویں باب میں اس نے اس رائے کا اظہارگیا ہوکہ دراصل نسل کی بقا اور تحقظ قوم کی بقا کا صامن ہو۔ چنانچہ وہ لکھتا ہی " بجانی سلطنت کے انحطاط کا باعث یہ کھا کہ نسل کے مسئے بہ توجہ بنیں کی گئی اور تاریخی ارتقا میں نسل کی جو اہمیت ہو اسے محسوس بنیں کیا گیا ۔ کبونکہ تو موں کی زندگی میں جو دا تھا ت بیش انے محسوس بنیں کیا گیا ۔ کبونکہ تو موں کی زندگی میں جو دا تھا ت بیش انے میں وہ خص انسانی کو محفوظ رکھنے اور بنی وہ خص اور نسل کو محفوظ رکھنے اور بنی وہ خیص انسانوں کا قدرتی نتیجہ ہوتے ہیں "

ich zu meiner innern Mucklichen zufrieder heit Schon endgultig" (Mein Kampf Erster Band 2 Kapital). کم ترنسل سے نسل اختلاط کرے۔ کیونکہ اس صورت میں اس کی در ترنسل کی) وہ تام کوششیں بیکا رہو جائیں گی جواس نے لاکھوں سال سے آل لیے كى بين كرزياره ارتفا با فترانان بييا ہوں يا

"نسلى انقلاط كے ہمدیشہ بہنتیج ہوتے ہیں :۔

(ل) برترنسل كامعيارسيت بوجاتا بي.

(ب) دماغی اور شیمانی انخطاط ستروع بوجاتا به و بساس کا حباتی جوسرا بهسته ایستدلین بافاعده طور پرفنا ہونے اکتا ہوا

" بَعْضَ نعيالات بعض خَاص لوكون (بمعنى افوام) كَ يَكِ مِنْ مِعْمُومِ ہوتے ہیں۔ بران خیالات کی صریک صحیح ہوجن کی بنیا وسانس کی حفیقتوں پر بہیں بلکہ جنہ بات کی دنیا پر ہی وال سے ایک باطنی اصاس

ا مِسَالَةُ عَالَمُ الْمِيْدُ اللَّهُ اللّ

" مامنی کے تمام بڑے بڑے بڑے اکتان اس لیے انحطاط پربر موتے كه اصلى حب بس خليفي ماره عقا، نسل نورن من خرابي (انقلاط نسلى كے إعث سیدا ہونے کی وجہسے تنا ہوگئی "

" انسانی تمدّن کا سرطهور، فن، سأننس اور فنی قابلیت کی سریپد! وار مجس كوسم آج ابني آ محكور سے د كھتے ہي نقريبًا بالكليد ادباتي قوتِ تخليق کا نتیج ہو ۔ اسی سے اس بنتے کی توثیق ہوتی ہو کہ آریائی ہی نے ایک برنرقشم کی انسانبیت کی بنیاد والی راس میلیدوه "انسان" کی خاص الخاص نوع کی نمایندگی کرتاہی ا

اسی باب ہیں جاکم اور محکوم قوم کے تعلق کے متعلق ارشا دہوناہر "اگراریائی ابنی مفتوح کم ترتسلوں سے کام مذمے سکے ہوتے تو وہ اس فابل مذہ ہوتے کہ جدید ترقیم کے تمدّن کی مٹرک برسب سے پہلے
قدم رکھیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہی جیسے اگروہ حینہ کا رآ مرجالاندوں کومطیع
مزکر سکتے نو کبھی میکائلی طاقت کے موجد بن سکتے حس نے ان کوبالانخر
اُن جالوروں سے بے نیاز کر دیا یہ مؤر (حبشی) ا بناکا م کر جبکا اب اس کو
مرخصت ہونے دو ایسے برجملہ برقیمتی سے مہبت گہرے معنوں ہیں
استعمال ہوسکتا ہی۔

"أربائي كي عظمت كاانحصار دماعي طاقتوں پر نہيں ملكه اس امر پر ہوکہ وہ رضامن کی کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتین ملت کی فرمت کے لیے وقف کر دیتا ہو "آریا تی قوم کی اس نام بہا دصلاحیت کو کہ فرد اپنے ممام اغراض کو ملت کے لیے بطریخ Pfli chterfillung. فاص معنى بن استعمال كيا بهي-بہلر کا کہنا یہ ہو کہ" آدیا تی " کے برعکس بہودی ہمیشہ اینے واتی اغراف کو تر بھیج دیتا ہو اوراس کی حیثیت اُس زہر ملے کیڑے کی ہو بوکسی لہان كي سيم كے نوان سے برورش بإنا ہولكن اسى انسانى حبىم كونفضان بہنجانا ہو اس کے بعد سلرے بورب میں بہودیوں کے اٹر کے ارتقاکی ایک عجیب وغریب تاریخ درج کی ہی اور وہ یہ کہ را) بہلے تو بہودی تا جربن کے آیا اوراُس نے بہاں (بورب بیں) بسنے کا ادادہ کیا،دام دود بی اس نے تجارت کو بالک اپنے الحقول بی سے لینے کی کوسششیں منروع کیں رسی شہروں کے خاص خاص حصول میں آبا دہوگیا اور تجارت اورلین دین پر کامل قبعنه هاصل کرنے کی کوشش کی -اس طرح Othello. کی طرف اشاره کیا ہے۔

اس نے ہردیا ست کے اندر اپنی ایک اور ریا ست بنائی رمم) اس دؤر میں وہ صرف تجارت اور سرما ہے ہی تہیں بلکہ آراعنی کا بھی مالک بننے لگا،جن کودہ خود کا شت بہیں کرتا تھا للکہ لین دین اور فایرے کے لیے المتعمال كرتا لقاءاس دؤريس عوام الناس أس كمينهين اورأس كے ظلم كى وجبس اس سے نفرت كر في كك رهى بانجوي دور بي عوام اتاس کی اس نفرت کانوژ کرنے کے لیے بہودی حکومتوں کو رسنوت دینی سروع كى (٧) اس ودوريس حبب كه جاكير دارى كاراج ختم بأوا اور با دشا بون نظ نور سکِرا تو بهردی إن با دشا ہوں کا مہاجن اور نوشاری بنا۔ری با دشا ہوں کی طاقت کے زوال ہیں اس نے مرد کی اور اِس درمیان بی بہت سے سركارى اعزازات عال كيدي بالأغربينسمه الرأس في وه تمام عفوق ومراتب حاصل کر لیے جوائس قوم کے لوگوں کے لیے نفے عن کا وہ شکا رکھیل رماتها (م) المحوي دؤري يهودي في زبان اجهي طرح سيكهلي اورجس حس ملك بن وه أباد تقاس كاظاهري تمدّن اختياد كراباية الرجيربرعجيب اورم الم معلوم إلا الم ليكن أس في بهان مك جرأت كي كم البيخ آب كو المولی کہنا شروع کیا " کو سٹے نے مہت شدت سے اس کی شکا بہت کی کہ قالوناً بہود یوں اور عبیائیوں کے درمیان شادی بیاہ کی مانعت بہیں۔ (٩) حبب جمهوري خبالات نے زود بجرا الو وہ "روسن خیالی" ،" نزقی"، "أزادى" اور" انسانبيت " جيسے الفاظ وسرائے لگا۔اصل يس يهودى اینے گروہ کے لیے حفاظت اور ترقی کاراستہ کھولنا جا ہتا کھا اسی لیے اس في جهرور ميت اور بارلياني أئين كي حايت كي - (١٠) صنعت ومرنت کی ترقی اور ساخد ہی ساخھ مز دؤر بیٹیہ طبقے کی تحریکات کی ابتدا ہونے کے بعد ایک طرف تو ہم دی نے مزد وروں سے زیادہ سے زیادہ محست لینے اور دوسری طرف اور کی سے کم سے کم شخواہ دینے کو سرمایہ دارانہ نظام قالم کیے اور دوسری طرف اپنی اس حکمتِ علی کے شکار مزد وروں کی تحریبوں میں حصہ لینا شروع کیا اور اُن میں اچھا خاصا اثر قالم کر لیا" اس طرح اُس کے خلاف بوطبقہ الرا ہا تھا دہ نوواس کا بیٹر رہن گیا (اا) گیار ھواں دؤرزآ نمینت کے خلاف بوطبقہ الرا کی تخریک کا ہے۔ ہم دیوں کا ادارہ ہم گزکسی الیسی سیاست کے قالم کرنے کا منہیں ہے جس میں وہ آباد ہوں بلکہ وہ اپنی بین الا قوامی دغا بازی اور بوری کا الموں کا ع وج جسے رئوس میں ایک مرکزی نظام قالم کرنا جا ہے ہیں راا) ہودی کی خریک کا ع وج جسے رئوس میں ۔

بہودیوں کی یہ چرتعقب سرگزشت سنانے کے بعد سٹلر بہودیوں کے

"اصلی خطرے" کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔۔۔ تعین شلی انتظاط:۔

"کالے بالوں والا میہودی لؤ جوان کئی گھنٹے تک شیطنت سے گھنڑ امس لڑکی کی تاک لگائے انتظار کرنا دہتا ہجیں کو وہ خراب کرنا چاہتا ہے وہ اس لڑکی کے تاک لگائے انتظار کرنا دہتا ہے اور اُسے اُس کے رقوم کے) لوگوں سے مُحرالیتا ہو ہے

له إس مُمِلِ كا اصلى تُطف تَهِمُلِ كى جرمن عبادت ہى ميں اُسكتا ہى، اُس كے غفتے اور رنج كا ترجيم شكل ہو،۔

"Der Shwarzhaarige Judenjunge Lavert Stundenlang, Satanische

Freude in Seinem Gesicht, Aufdas ahnungslose madchen, das

er mit Seinem Blute schändet und damit Seinem,der Mädchens

ابنی کتاب کے دوسرے حقے ( دسویں باب) بیں بھی یہود یوں اور " اُریوں "کے اس جنسی اختلاط بر اسلیت ذہر اُ گلا ہی:۔" باقا عدہ طور بر جہنتی ناطفیلی کیڑے ( یہودی) بوہمارے قومی جسم میں ہیں ہماری معموم میں اور الی رائی کیڑے فارت کرتے ہیں اور ایک البی چیزکو فارت کرتے ہیں اور ایک البی چیزکو فارت کرتے ہیں ہوسکتی "

"میری جدو جہد"کے دو سرے حقیے ہیں اُس نے "نسل" کے نظریوں
کی بنیا د پر سہا سیاست کی عارت کھڑی کرنے کی کوشین کی ہی ۔ اس سلسلے ہیں
ہی بچیہ جی ۔ Volkisch تھوں کو جا اس ان کے لیے بڑی اہمیت المکھتے
ہیں یہ اُس کے دائی ہی عنا صربی ٹوع انسان کے لیے بڑی اہمیت المکھتے
ہیں یہ اُس کو اُس ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے معن ایک ذرایعہ ہواور
ہیں یہ کہ " بنی نوع النسان کی شلی خصوصیتیں باتی رکھی جائیں "داس خودساختہ
مفصد یہ ہوکہ" بنی نوع النسان کی شلی خصوصیتیں باتی رکھی جائیں "داس خودساختہ
تصور سے بلاکسی منطقی استدلال کے ہملہ نے یہ نتیجہ افذکیا ہی : "اس لیے
تصور سے بلاکسی منطقی استدلال کے ہملہ نے یہ نتیجہ افذکیا ہی : "اس لیے
تصور سے بلاکسی منطقی استدلال کے ہملہ نیا دیر ہم ہر نسلیم بہیں کر سکتے کہ ایک
نسل دو سری نسل کے برابر ہی " ایک الیہی دنیا ہی جو دو غلوں اور جبشی نما
دو کو سے بھری ہوگی انسانی حسن اور نجابت کے تمام معیادی تصورات
اور انسانیت کے معیادی ستقبل کی تمام اُمیریں ہیشہ کے لیے فنا ہوجائیں گی۔
اور انسانیت کے معیادی ستقبل کی تمام اُمیریں ہیشہ کے لیے فنا ہوجائیں گی۔
اسی زمانے ہیں احرکیہ ہیں اسلی امتیا ذا ورنسلی تعقبات کے پروبا گنظی

کی کتابیں لکھی عباد ہی تھیں مثلاً میڈسین گرانٹ کی کتابیں لکھی عباد ہی تھیں مثلاً میڈسین گرانٹ کی اس سے بھی زیا دہ مہمل the great Race.

کتاب the great Race ہے کہ اس سے بھی زیادہ کا ذکر میں بیان سال امتیاز کے اِس امریکی پروپائنڈا اور امریکہ کے کر میکی ہیں۔ لیکن نسلی امتیاز کے اِس امریکی پروپائنڈا اور امریکہ کے

آخر آخریں میر بھی سن لیجیے کہ اپنے شام کاریں ہل صاحب ہندستان اور ہندستانیوں کے متعلق کیا ارشار فرماتے ہیں۔

روسرے بحقے کے چودھویں بأب بیں وہ تخریر فرماتے ہیں، آنگستان ہندستان کو اُس وقت نک نہیں کھوئے گا حب کہ نظا ہم حکومت کی مشنری بیں نسلی انتشار بپیاین ہوگا (اور فی الحال ہندستان بیں اس کا کو تک سوال نہیں) ...... ہندستانی شورشوں سے بیر (ہندستان کی آزادی ملنی) کبھی ممکن نہیں ؟

تہماں" نسلی انتشار" کے معنی برہی کہ ہندستانیوں کو انگریزوں سے میں جول بڑھانے یا انگریزوں کے دوش بدوش نظام حکومت بس حقسہ لینے کا موقع دیاجائے]

میرے لیے صروری ہو کہ ٹیں اِن نام نہا د" مطلوم تو موں" کی نسلی کمتری اور لیا اور یہ اس کے لیے کافی ہو کہ ٹیں اور یہ اس کے لیے کافی ہو کہ ٹیں اجتری اور یہ اس کے لیے کافی ہو کہ ٹیں اینے لوگوں کی قسمت کو اِن کمتر نسلوں کی قسمت کے ساتھ کبھی والبستہ منہ ہونے دؤں۔

إن بيانات سے آپ خود نتيجه نكال ليجيد تياس كُن زُكلتان بها مكر

اوراب دنیا دوسری عالمگیر جنگ بین گرفتار ہو بیرجر منی کی علیحد گی سپنوا سنس پرست سنہ نشا ہیں کا عظیم ترین کا آؤنا مہ ہی ۔ اگر جنگ بین برمنی کو کا میابی ہوئی تو دنیا کا معاشرتی نقشہ یہ ہوگا کہ دنیا چار طبقوں ( چار ذاتوں ہیں تقشیم ہوگی ۔ دوسراطبقہ تمام تقشیم ہوگی ۔ سب سے بڑا طبقہ جرمن حکم ان طبقے کا ہوگا ۔ دوسراطبقہ تمام جرمنوں کا ہوگا ، دوسراطبقہ تمام عاکما نہ برتری حاصل ہوگی ۔ تبہراطبقہ غیر جرمن پورپی باشندوں کا ہوگا ورتی اور جن کی حیثیت ولین طبقے کی سی ہوگی) اور چو تفاطبقہ دنیا کے غیر بورپی باشندوں کا ہوگا باشندوں کا ہوگا کا ساسلوک کیا جائے گا ۔ یہ ہولناگ معاشری نقشہ جس کا اندلیشہ کا ساسلوک کیا جائے گا ۔ یہ ہولناگ معاشری نقشہ جس کا اندلیشہ کا ساسلوک کیا جائے گا ۔ یہ ہولناگ معاشری نقشہ جس کا اندلیشہ کی ساسلوک کیا جائے گا ۔ یہ ہولناگ معاشری نقشہ جس کا اندلیشہ کی ساسلوک کیا ہوگا ہی صورت ہیں صفح امکان سے معطسکتا ہو کہ اس جنگ بی خیر جب بی طام کیا ہوگا میاب ہواور نسل پرست آمریت کا خالم ہو ہوجائے۔

1111 2 1111

## LYTTON, LIBRARY, ALIGARH. OUT TE DATE SLIP TYTS 1 This book may be kept

## FOURTEEN DAYS

A fine of one anna will be charged for each day the book is kept over time.